ادر اور مینوسیون نظریا نشانی نظریا نشانی

سيد ابوالاعلى مودودي

# فهرست

#### **Contents**

| ويباچه                                |
|---------------------------------------|
| موجوده عمرانی مسائل کاتا ریخی پس منظر |
| نظام جاگیر داری                       |
| نظام جاگیر داری                       |
| دور متوسط كالبر لزم:                  |
| صنعتی انقلاب:                         |
| جدید لبر لزم                          |
| جدید نظام سرمایی داری                 |
| بے قید معیشت کے اصول:                 |
| 1-شخصى ملكيت كا حق:                   |
| 2_ آزادی شعی کا حق:                   |
| 3-ذاتی نفع کا محرک عمل ہونا:          |
| 4 - مقابليه اور مسابقت:               |
| 5-اجیر اور متاجر کے حقوق کا فرق:      |
| 6۔ ارتقا کے فطری اسباب پر اعتماد:     |
| 7-رياست كى عدم مداخلت:                |
| خرابی کے اسباب                        |
| سو شلزم اور کمیونزم                   |
| سوشلزم اور اس کے اصول:                |
| کمیونزم اور اس کا میزانیه نفع و نقصان |

| فوائد                                                        | 26 |
|--------------------------------------------------------------|----|
| نقصانات                                                      |    |
| رد عمل                                                       | 32 |
| فاشزم اور نازی ازم                                           | 33 |
| صحیح اور مفید کام:                                           | 33 |
| حماقتیں اور نقصانات:<br>نظام سرمایه داری کی اندرونی اصلاحات: | 35 |
| نظام سرمایی داری کی اندرونی اصلاحات:                         | 36 |
| وه خرابیال جو اب تک نظام سرمایه داری میں باقی ہیں            | 38 |
| تاریخ کا سبق                                                 |    |
| اصلی البحض:                                                  | 42 |
| اسلامی نظم معیشت کے بنیادی ارکان                             | 44 |
| 1۔اکتساب مال کے ذرائع میں جائز اور نا جائز کی تفریق:         | 44 |
| 2۔مال جمع کرنے کی ممانعت:                                    | 45 |
| 3- خرچ کرنے کا حکم :                                         | 45 |
| 48                                                           | 48 |
| 5_ قانون وراثت:                                              | 50 |
| 6_غنائم جنگ اور اموال مفتوحه کی تقشیم :                      | 50 |
| 7ـ اقتصاد كا تحكم:                                           | 52 |
| جدید معاشی پیچید گیوں کا اسلامی حل                           | 54 |
| چند بنیادی حقیقتین:                                          | 54 |
| تشخیص مرض:                                                   | 56 |
| اسلامی علاح:                                                 | 57 |
| 1-زمین کی ملکیت:                                             | 57 |

| 59    | 2۔دو سرے ذرائع پیداوار:              |
|-------|--------------------------------------|
| 60    | 3_ماليات                             |
| 61    | 4_ز کوة                              |
| 62    | 5۔ حکومت کی محدود مداخلت             |
| 62    | متوازن معیشت کے چار بنیادی اصول      |
| 62    | وارن سین سے پار بیادی ارکان چار ہیں: |
| dhaur |                                      |

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

### ويباجه

یہ مخضر رسالہ میری کتاب "سود" کے ان ابواب کا مجموعہ ہے جواس سے پہلے کتاب مذکور کے حصہ اوّل ودوم میں شائع ہو چکے ہیں۔ جن حالات میں یہ دونوں جھے مرتب ہوئے تھے ان کی وجہ سے اس کی ترتیب ناظرین کے ذہن کے لیے اچھی خاصی پرشان کن بن گی تھی۔اب از سرنو ترتیب کے موقع پریہ مناسب معلوم ہوا کہ اس کے جن حصول کا تعلق براہ راست سود کے مسکے سے نہیں ہے انہیں الگ کر کے ایک جدا گانہ رسالہ کی شکل میں شائع کیا جائے،اور "سود" کے عنوان سے صرف ان ابواب کو جمع کیا جائے جن میں براہ راست مسکلہ سود پر بحث کی گئی ہے۔

ابوالاعلى 20ذي القعد ه 1377 ، ( وجون 1958 )

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْم

# موجوده عمرانی مسائل کا تاریخی پس منظر

قریب کے زمانے میں دنیا کی فکری امامت اور عملی تدبیر ، دونوں ہی کا سرر شتہ اہل مغرب کے ہاتھ میں ہے۔ اس لئے بالک ایک قدرتی بتیجہ کے طور پر آج کی صورت حال ہے ہے کہ تدن اور سیاست اور معیشت کے بارے میں ہمارے بیشتر مسائل اور ان مسائل میں ہماری الجھنیں ان حالات کی پیداوار ہیں جو مغربی زندگی میں انہی مسائل اور انہی الجھنوں کی پیدائش کے موجب ہوئے ہیں ، اور اس کے ساتھ یہ بھی اس امانت ہی کا ایک فطری اثر ہے کہ ہمارے سوچنے سبجھنے والے لوگوں کی اکثریت ان مسائل کے حل کی انہی صور توں میں اپنے لئے رہنمائی تلاش کر رہی ہے جو مغربی مدبرین و مفکرین نے بیش کی ہیں۔ اس لئے یہ ناگریز ہے کہ ہم سب سے پہلے موجودہ عمرانی مسائل کے تاریخی پس پر ایک نگاہ ڈال لیں اور یہ بھی دیکھتے چلیں کہ ان مسائل کے حل کی جو صور تیں آج تجویز یا اختیار کی جارہی ہیں ان کا شجرہ نسب کیا ہے۔ اس تاریخی بیان کی روشوع کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ اس تاریخی بیان کی روشوع کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ اس تاریخی بیان کی روشوع کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ اس تاریخی بیان کی روشوع کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ اس تاریخی بیان کی روشوع کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔

# نظام جاگير داري

پانچویں صدی عیسوی میں جب مغربی رومن امپائر کا نظام درہم برہم ہوا تو یورپ کی تمدنی، سیاسی اور معاشی وحدت پارہ پارہ ہوگی، جس رشتے نے مختلف قوموں اور ملکوں کو باہم مر بوط کر رکھا تھاوہ ٹوٹ گیا، اور جس انتظام نے اس ربط و تعلق کو ممکن بنار کھا تھاوہ بھی قائم نہ رہا۔ اگر چہ رومی قانون، رومی عالمگیریت اور رومیوں کے سیاسی افکار کا ایک نقش تو اہل مغرب کے ذہمن پر ضرور باقی رہ گیا جو آج تک موجو د ہے، لیکن سلطنت کے ٹوٹے سے سارا یورپ بیشار چھوٹے چھوٹے اجز امیں بٹ گیا۔ ایک ایک جغرافی خطے کے کئی گئی طکر سے ہوگئے۔ کہیں کسی ایک نسل کے لوگ اور ایک زبان بولنے والے لوگ بھی اپنی وحدت قائم نہ رکھ سکے۔ ساری مملکت تقسیم در تقسیم ہو گئے۔ کہیں کسی ایک نسل کے لوگ اور ایک زبان بولنے والے لوگ بھی اپنی وحدت قائم نہ رکھ سکے۔ ساری مملکت تقسیم در تقسیم ہو کر ایسے چھوٹے چھوٹے مختروں میں متفرق ہو گئی جن کا انتظام مقامی رئیس اور جاگیر دار سنجال سکتے تھے۔ اس طرح یورپ میں اس خوجو فظام زندگی کا آغاز ہوا جس کو اصطلاحا "نظام جاگیر داری "( feudal system) کہا جاتا ہے۔ اس نظام میں بتدر تنج جوجو خصوصیات پیدا ہوئیں اور آگے چل کر سختی کے ساتھ منجمہ ہوتی چلی گئی وہ یہ تھیں:

1 \_ بنائے اقتد ار ملکیت زمیں قرار پائی۔ عزت، طاقت، بالا دستی اور مستقل حقوق صرف ان لوگوں کے لئے محفوظ ہو گئے جو کسی علاقے میں مالکان زمیں ہوں۔ وہی اپنے علاقے میں امن قائم کرتے تھے۔ انہی سے رئیس یا جاگیر دار یا بادشاہ کا براہ راست تعلق ہو تا تھا۔ انہی کی سر پرستی میں علاقے کے وہ سب لوگ زندگی بسر کرتے تھے جو مالکان زمین کے طبقے سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔ خواہ وہ مزار عین ہوں یا اہل حرفہ یا اہل اسلام یا اہل اسلام یا اہل حرفہ یا اہل اسلام یا اہل اسل

نیچا۔ یہ طبقاتی تقسیم اور اس تقسیم کی بناپر مر اتب اور حیثیات اور حقوق کی تقسیم اس سوسائٹی میں گہری جڑوں کے ساتھ جم گئی تھی۔ اس طرح نظام جاگیر داری کا معاشرہ ایک زینے کی سی شکل اختیار کر گیاتھا جس کی ہر سیڑھی پر بٹیھنے والا اپنے سے نیچے والے کا خدا اور اپنے سے نیچے وہ غریب خاندان سے اوپر والے کا بندہ بنا ہواتھا۔ اس میں سب سے اوپر علاقے کے والٹی ریاست کا خاندان ہوتا تھا اور سب سے نیچے وہ غریب خاندان ہوتے تھے جو کسی پر بھی اپنی خدائی کا زور چلا سکتے تھے۔

2- مسیحی کلیساجو خدا کے نام پر لوگوں سے بات کرتا تھا، مگر جس کے پاس فی الحقیقت کوئی خدائی قانون اور کوئی اصولی ہدایت نامہ موجود نہ تھا، اس وقت پورپ میں نیانیا قائم ہوا تھا۔ اس نے اس نو خیز نظام جاگیر داری سے موافقت کرلی اور وہ ان تمام روایتی اداروں اور حقوق اور امتیازات اور پابند یوں کو مذہبی سند عطاکر تا چلا گیا جو اس نظام کے ساتھ معاشر سے میں جڑ پکڑ رہے تھے۔ ہر خیال جو پر اناہو گیا تھا کلیسا کاعقیدہ بن گیا اور اس سے انحر ان کے معنی دین تھا کلیساکاعقیدہ بن گیا اور اس سے انحر ان کے معنی دین سے انحر ان کے ہو گئے۔ ادب و فلفہ ہویا معاشر سے اور سیاست اور معیشت جس چیز کی بھی جوشکل نظام جاگیر داری میں قائم ہوگئی۔ کلیسانے اس کو خدا کی دی ہوئی شکل مظہر ادیا اور اس بنا پر اس کوبد لنے کی کوشش جرم ہی نہیں، حرام بھی ہوگئی۔

3- چونکہ کوئی ایسامر کزی اقتدار موجود نہ تھاجو بڑی بڑی شاہر اہوں کو تقسیم کر تااور انھیں درست حالت میں رکھتا اور ان پر امن قائم کرتا، اس لئے دور دراز کے سفر ،اور بڑے پیانے پر تجارت ،اور کثیر مقدار میں اشیا کی تیاری اور کھیت ،غرض اس قسم کی ساری سرگر میاں بند ہو گیں اور تجارتیں ،صنعتیں اور ذہینتیں سب ان چھوٹے چھوٹے خطوں میں سکڑ کررہ گئیں۔ جن کے حدود اربعہ جاگیر داروں کے اقتدارنے کھینچ رکھے تھے۔

4 - صنعت اور تجارت کا ایک ایک شعبہ ایک ایک کاروباری اور پیشہ ور بر ادری کا اجارہ بن گیا۔ نہ بر ادری کا کوئی آدمی اینے پیشے سے نکل سکتا تھا اور نہ کوئی بیر ونی آدمی کسی پیشے میں داخل ہو سکتا تھا۔ ہر بر ادری اپنے کام کو اپنے حلقے میں محدود رکھنے پر مصر تھی۔ مال مقامی اور فوری ضروریات کے لئے تیار ہو تا، آس پاس کے علاقوں ہی میں کھپ جاتا، اور زیادہ تر اجناس کے بدلے اس کا تبادلہ ہو جاتا۔ ان مختلف اسباب نے ترقی، توسیع، ایجاد، فنی اصلاح، اور اجتماع سرمایہ کا دروازہ تقریباً بند کرر کھا تھا۔ ان خرابیوں کو جورو من امپائر کے زوال وسقوط سے پیدا ہوئی تھی، ہولی رو من امپائر کے قیام نے کچھ بھی دور نہ کیا۔ پوپ اور قیصر نے چاہے روحانی واخلاقی اور کسی حد تک سیاسی حیثیت سے بید اہوئی تھی، ہولی رو من امپائر کے قیام نے بچھ بھی دور نہ کیا۔ پوپ اور قیصر نے چاہے روحانی واخلاقی اور کسی حد تک سیاسی حیثیت سے ایک رشتہ و حدت یورپ کو بہم پنچا دیا ہو، لیکن جاگیر دار نہ نظام میں تمدن و معاشر ت اور معیشت کی جو صورت بن چکی تھی و صرف یہ کہ بدلی نہیں، بلکہ ایس مضبوط بنیادوں پہ قائم ہوگئی کہ اس کے سوانظام زندگی کی دوسری صورت گویاسو چی، ہی نہ جاسکتی تھی۔

#### نشاة ثانيه:

اس جمود کے ٹوٹے کی ابتدا کس طرح، کن اسباب سے ہوئی اور کس طرح یو رپ میں وہ ہمہ گیر تحریک اٹھی جو نشاق ثانیہ (Renaissance) کے نام سے مشہور ہے، یہ بحث ہمارے موضوع سے بہت ہٹی ہوئی ہے۔ مخضراً یہ سجھیے کہ ایک طرف ہسپانیہ اور صلیبی لڑا ئیوں نے اہل مغرب کو دنیا کی ان قوموں سے دوچار کیا جو اس وقت تہذیب و تحصب کے اس پر دے نے جو کلیسا کے اثر سے اہل مغرب کی آئکھوں پر پڑا ہوا تھا، ان لوگوں کو براہ

راست اسلام کی طرف تومتوجہ نہ ہونے دیالیکن مسلمانوں سے جو سابقہ ان کو پیش آیااس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ خیالات،معلومات اور ترقی یافتہ طریقوں کی ایک وسیع دولت ان کے ہاتھ آئی اور آخر کار ایک نئے دور کے آغاز کی موجب ہوئی۔

چودھویں صدی ہے لے کر سو کھویں صدی تک کازمانہ پورپ کی تاریخ میں دور متوسط ہے دور جدید کی طرف عبور کازمانہ تھا۔ اس زمانے میں مغربی زندگی کا ہر پہلو ان اثرات کی وجہ سے حرکت میں آگیا جو بیرونی دنیا سے درآمہ ہو رہے تھے۔ طبیعات، طب،ریاضی، انجینئرنگ اور دوسرے شعبوں میں اہل مغرب کا علم بڑھنا شروع ہوا۔ پریس کی ایجاد نے اشاعت خیالات اوراشاعت علم کی رفتار تیز کر دی۔ علمی بیداری کے ساتھ لازماہر شعبہ حیات میں تنقید واصلاح کا سلسلہ چل پڑا۔ نئے فنون کی واقفیت نے صنعت، زراعت، تجارت اور عام طور پر پورے تھ ن بی جان ڈال دی۔ پھر نئی جغرافیائی دریافتوں سے فکرو نظر بیس بھی وسعت پیدا ہونے گی اور اس کے ساتھ اہل مغرب کے لئے دور دراز کے ملکوں میں ایسی منڈیاں بھی کھنی شروع ہو گئیں جہاں وہ اپنے ملک کی مصنوعات اور خام پیداوار نکال سکیں اور دوسرے ملکوں کی مصنوعات اور خام مال خرید سکیں۔ ان مواقع سے تجارت کا وہ بازار جو صدیوں سے سر دیڑا ہواتھا، از سر نو گرم ہونے لگا۔ تمام رکاوٹوں کے باوجو دیورپ کے اندر اور باہر بھی سودا گروں کا کاروبار پھیانا شروع ہو اگروں اور بحد یہ علمی وادبی میں اور جرکت کام کر نہیں رہے گئے۔ دولت، طاقت، ذہانت، تہذیب اور تدن کام کر نبیدر تی جاگیروں اور ریاستوں کے قصباتی صدر مقامات سے ہے کے ان کابڑے بڑے شہروں کی طرف سر کنے لگا۔ جو تجارت اور صنعت اور جدید علمی وادبی

### دور متوسط كالبرلزم:

کلیسا اور جاگیر داری کے خلاف میہ جنگ جن نظریات کی بنا پر لڑی گئی ان کا سر عنوان تھا" لبر لزم "یعنی" وسیع الشربی "۔ یخے دور کے علمبر دار زندگی کے ہر شعبے اور فکروعمل کے ہر میدان میں وسعت مشرب، فیاضی، فراخ دلی اور کشادگی کاوعظ کہتے تھے۔عام اس سے کمہ وہ مذہب اور فلنفے اور علم و فن کے میدان ہوں، یا معاشرت اور تدن اور سیاست اور معیشت کے میدان۔وہ ترقی پیند انسان کے راستے سے ہر طرف بند شوں اور رکاوٹوں اور تنگیوں اور سختیوں کو دور کر دینا چاہتے تھے۔

اس کشکش میں اگر اہل کلیسااور جا گیر داروں کی ننگ خیالی ایک انتہا پر تھی توان بور ژواحضرات کی وسعت مشر 🔑 دوسری انتہا کی طرف چلی جار ہی تھی۔ دونوں طرف خو دغرضیاں کار فرہاتھیں۔ حق اور انصاف اور علم صیح اور فکر صالح سے دونوں کو پچھ واسط نہیں تھا۔ ایک گروہ نے اگر بے اصل عقائد،نارواامتیازات اور زبر دستی کے قائم کر دہ حقوق کی ممانعت میں خدااور دیں اور اخلاق کا نام استعال کیا، تو دوسرے گروہ نے اس کی ضد میں آزاد خیالی اور وسیع المشربی کے نام سے مذہب واخلاق کی ان صداقتوں کو بھی متز لزل کرناشر وع کر پ دیاجو ہمیشہ سے مسلم چلی آرہی تھیں۔ یہ ہی زمانہ تھا جس میں سیاست کارشتہ اخلاق سے توڑا گیااور میکیاویلی نے تھلم کھلا اس نظریہ کی و کالت کی کہ سیاسی اغراض و مصالح کے معاملے میں اخلاقی اصولوں کالحاظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہی زمانہ تھاجس میں کلیسا اور جا گیر داروں کے بالمقابل قومیت اور قوم پرستی اور قومی ریاست کے بت تراشے گئے۔اور اس فتنے کی بنیاد ڈالی گئی جس کی بدولت آج د نیالڑا ئیوں اور عداو توں کا ایک آتش فشاں بنی ہوئی ہے۔اور بہ وہ زمانہ تھاجس میں پہلی مرتبہ سود کے جائز ومباح ہونے کا تخیل پیدا ہوا،حالا نکہ قدیم ترین زمانے سے تمام دنیا کے اہل دین واخلاق اور علما قانون اس چیز کی حرمت پر متفق تھے۔صرف تورات اور قر آن ہی نے اس کو حرام تھہر ایا تھابلکہ ارسطواور افلاطون بھی اس کی حرمت کے قائل تھے۔ یونان اور روم کے قوانین میں بھی پیر چیز ممنوع تھی۔لیکن نشاۃ ثانیہ کے دور میں جب بور ژواطبقہ نے مسیحی کلیسا کے خلاف بغاوت کاعلم بلند کیاتو پہلے سود کوایک ناگزیر برائی کہناشر وع کیا گیا۔ یہاں تک کہ اس پُرزوریر و پیگنٹراسے مرعوب ہو کر مسیحی متجد دین ( Reformists) بھی اس کوانسانی کمزوری کے عذر کی بنایر "اضطراراً" جائز تھہرائے گئے، کھر رفتہ رفتہ ساری اخلاقی گفتگو صرف شرح سودیر مر کوز ہو گئی اور ممتاز اہل فکر اپناسارازوراس بحث یر صرف کرنے گئے کہ سود کی شرح "معقول" ہونی چاہے ،اور آخر کاربیہ تنخیل جڑ پکڑ گیا کہ مذہب واخلاق کو کاروباری معاملات سے کیا غرض۔معاشی حیثیت سے سود سراسرایک فطری اور معقول چیز ہے ، جس طرح کراہیہ مکان کے خلاف کچھ نہیں کہا جاسکتااسی طرح سود کے خلاف بھی کوئی عقلی دلیل موجو د نہیں ہے!

لطف یہ ہے کہ نشاۃ ثانیہ ہی کے دور میں اس بور ژواطبقے نے اپنی اس وسیع المشر بی کاصور پھونک پھونک کرپادریوں اور جاگیر داروں اور مالکانِ زمین کے قبضے سے جتنامیدان نکالااس کے وہ خو دہی تنہا" حقد ار" بنتے چلے گئے ان کی وسیع المشر بی نے ان کویہ یاد نہ دلایا کہ ان سے فروترایک اور طبقہ عوام الناس کا بھی موجود ہے جو جاگیر داری نظام میں ان کی بہ نسبت زیادہ مظلوم تھا اور اب اس لبرل نظام کے فوائد میں سے وہ بھی حصہ پانے کا حق رکھتا تھا۔ مثال کے طور پر جب انگلتان میں پارلیمنٹری طرز حکومت کی بنا پڑی اور پارلیمنٹ میں اصل اقتدار امر اء (لارڈس) کے ہاتھ سے نکل کر "عوام" (کامنز) کے ہاتھ میں آیا تو اس سارے اقتدار کو ان وسیع المشرب بور ژوا حضرات نے ہی اچک لیا۔ جن دلائل سے انھوں نے اپنے لئے ووٹ کا حق حاصل کیا تھاوہ دلائل نچلے طبقے کے عوام کو ووٹ کا حق دینے سے انکار کرتے وقت ان کو مادنہ آیا۔

# صنعتی انقلاب:

اٹھارویں صدی عیسوی میں مشین کی ایجاد نے اس انقلاب کی رقمار کوبدر جہازیادہ تیز کر دیا۔ جس کی ابتداء نشاۃ ثانیہ کے دور میں ہوئی۔ نئی سائنٹینگ معلومات اور ایجادات کو جب صنعت و حرفت، زراعت اور وسائل آمدور فت میں استعال کیا گیاتو استے بہلے نہ کیا گیاتھا۔

کی تیاری، خام پید اوار کی فراہمی اور دنیا کے گوشے میں تیار مال کی گھیت کا سلسلہ چل پڑا جس کا تصور بھی اس سے پہلے نہ کیا گیاتھا۔

اس عظیم الثان انقلاب نے ترقی، خوشحالی اور قوت واقتدار کے جن مواقع کا دروازہ کھولا ان سے فائدہ اٹھانے نے لئے قریب ترین گروہ اگرکوئی تھاتو وہی "بور ژوا" گروہ تھاجو نشاۃ ثانیہ دور میں ابھر آیا تھا۔ کیو نکہ صنعت و تجارت اس کے ہاتھ میں تھی، سرمایہ بھی اس کے پاس سے بہلے نہ کیا گیاتھا۔

پاس تھا، اور علم وادب پر بھی وہی چھایا ہوا تھا۔ اس نے سرمایہ اور فنی قابلیت اور تنظیمی صلاحیت، تینوں کے اشتر اک سے صنعت اور کا روہار کا ایک نیا نظام بنا کھڑا کیا جے "جدید نظام سرمایہ داری "کہاجا تا ہے۔ اس نظام کے تحت شہروں میں بڑے بڑے کار خانے اور تجارتی داراری کے کہا تھا ہیں اور ان بڑے کار خانے اور تجارتی داروں کے لئے دائرہ زندگی نئگ ہو گیا۔ دیبات و قصبات کے پیشہ ورلوگ مجبور ہو گئے شہروں میں آئیں اور ان بڑے کار خانہ داروں کے لئے دائرہ زندگی نئگ ہو گیا۔ دیبات و قصبات کے پیشہ ورلوگ مجبور ہو گئے شہروں میں آئیں اور ان بڑے کار خانہ داروں کے مینے داروں کی ملازمت یا ایجنٹی قبول کر لیں۔ اس طرح سائنس کی نئی دریافتوں سے جوطاقت آئی تھی اسے بور ژوا طبقے نے داروں کے دارارہ کی ملازمت یا ایکنٹی قبوت مات کادائرہ چھیلانا شروع کر دیا۔
ایک لیا اور اپنی قبوت کادائرہ چھیلانا شروع کر دیا۔

اس دائرے کے بھیلاؤ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ قومی ریاستیں تھیں جو نشاۃ ثانیہ کی تحریک کے نتیجہ میں پیدا ہوئی تھیں اور ان ریاستوں کے مطلق العنان بادشاہ "خدادادحق" کے مطلق العنان بادشاہوں کی پناہ گاہ بن گئے تھے اور قومی کلیسا ان کے لئے نہ ہبی وروحانی پشت پناہ تھے۔ ساراسیاسی اقتدار اسی تثلیث کے قبضے میں تھا، اور بور ژواطبقے کے لئے اس تثلیث کی فرمانروائی طرح طرح کی رکاوٹیس پیدا کرتی تھی۔ اس کی ڈالی ہوئی رکاوٹیس نہ صرف صنعت اور تجارت کے میدان میں اس طبقے کی پیش قدمی کوروکتی تھیں، بلکہ تدن اور معاشرت میں بھی دور جاگیر داری کے وہ بہت سے باقیات ابھی موجود تھے جو اس نو خیز طبقے کونا گوار تھے۔

### جديد لبرلزم

اس دور میں وہی "لبر لزم" جس نے پچھلی لڑائی جیتی تھی، نئے ہتھیاروں سے مسلح ہو کراٹھا اور اس نے سیاست میں جمہوریت کا تدن و معاشرت ادب واخلاق میں انفرادی آزادی کا اور معاشیات میں بے قیدی ( laissez faire policy ) کا صور پھو کھنا شروع کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ چرچ ہو، اسٹیٹ ہو یا سوسائٹی، یا کسی بھی فرد کی سعی ارتفاء اور سعی انتفاع میں رکاوٹیس عاکد کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہر شخص کو بالکل آزادی کے ساتھ یہ موقع حاصل ہونا چاہئے کہ قوتوں اور قابلیتوں کو اپنے رجانات کے مطابق استعال کرے۔ اور جتنا آگے بڑھ سکتا ہے بڑھتا چلا جائے۔ خود سوسائٹی کے مفاد کی بھی بہترین خدمت اسی طرح ہوسکتی ہے کہ اس کے ہر فرد کو غیر محدود آزادی حاصل ہو۔ ہر شعبہ حیات اور ہر راہ عمل میں مکمل آزادی۔ ہر خارجی رکاوٹ سے ، ہر رسمی قید سے ، ہر مذہبی واخلاقی بندش سے اور ہر قانونی یا جتماعی مداخلت سے پوری آزادی۔

اس طرح اس نظریہ کے حامیوں نے ہر طرف رواداری، بے قیدی، اباحیت، انفرادیت اور قصہ مخضریہ کہ اپنی اصطلاح خاص میں "مقبولیت" کوبر سرکار لانے کے لئے ایڑی چوٹی کازور لگادیا۔

سیاسیات بین ان کا مطالبہ میں تھا کہ حکومت کے اختیارات کم سے کم ہوں اور ہر فرد کی آزادی کے حدود زیادہ سے زیادہ۔ حکومت صرف ایک عدل قائم کرنے والی ایجبنی ہو جو افراد کو ایک دوسرے کے حدود میں دخل اندازہونے سے رو کتی رہے اور انفراد کی آزادی کی حفاظت کرے ۔ باقی رہی معاثی و تمدنی زندگی، تو اس کا سارا کاروبار افراد کی حیثیت ہی ہے دخل دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی رہنما کی حیثیت سے۔ اس کے ساتھ سیاسیات میں وہ یہ بھی چاہتے سے کہ حکمر انی اقتدار نہ تو کسی عنون میں دور کی مناز دیار کی ملک ہے اور نہ ہی رہنما کی حیثیت سے۔ اس کے ساتھ سیاسیات میں وہ یہ بھی چاہتے سے کہ حکمر انی اقتدار نہ تو کسی عنون ناندان کی ملک ہے اور نہ چند زمیندار گھر انوں کا اجارہ بن کر رہ جائے۔ ملک عام باشدوں کا ہے۔ حکومت کا سارا کاروبار انہی کے دیئے ہوئے نیکسوں سے چاتا ہے۔ لہذا انہی کی رائے سے حکومتیں بنی اور ٹو ٹی اور بدلنی چاہئیس اور انہی کی آواز کو قانون سازی اور نظم ہوئیں میں فیصلہ کن اثر حاصل ہونا چاہئے۔ لہذا انہی کی رائے سے حکومتیں بنی اور ٹو ٹی اور بدلنی چاہئیس ور انہی کی آواز کو قانون سازی اور نظم ہوئیں میں میں خور دیاوہ سے تھا کہ اگر فطری قوانین معیشت کا بڑی سے بڑی خدمت انجام پاتی جائے گی۔ پیداوار زیادہ سے نیادہ ہوگی اور اس کی تقسیم بھی بہتر سے بہتر طریقہ پر ہوتی رہ گی۔ بشر طیکہ لوگوں کو سعی و عمل کی آزادی حاصل رہے اور حکومت اس فطری عمل میں مصنوعی طور پر مداخلت نہ کرے۔ بے قیر معیشت کا بہی اصول (Free Enterprise) جدید نظام سرمایی دراری کا بنیادی فارمولا قرار بایا۔

اس میں شک نہیں کہ نشاۃ جدیدہ کے دور کی وسیع المشربی کی طرح یہ صنعتی انقلاب کے دور کی وسیع المشربی بھی اپنے اندر صدافت کے پچھ عناصر رکھتی تھی اور یہی عناصر آخر کار اس کی فتح یابی کے موجب ہوئے لیکن یہاں پھر مغربی ذہن کی وہی دوبنیادی کمزوریاں اس صدافت کے ساتھ لگی ہوئی تھیں جن کو پاپائی وجا گیر داری کے دور سے ہم برابر کار فرماد یکھتے چلے آرہے ہیں یعنی خود غرضی اور انتہا پہندی۔ خود غرضی کا کرشمہ یہ تھا کہ ان میں سے اکثر کے مطالبہ حق وانصاف میں کوئی خلوص نہ تھا۔ جو صحیح اصول وہ پیش کرتے تھے ان کا اصل محرک حق پہندی نہ تھی بلکہ صرف یہ بات تھی کہ وہ ان کی اغراض کے لئے مفید ستھے اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ جن حقوق کا خود اپنے مطالبہ کرتے تھے وہ ی حقوق اپنے مز دوروں اور نادار عوام کو دینے کے لئے تیار نہ تھے۔

رہی انہالیندی، تووہ ان کے مخلص اہل علم اور اہل قلم حضرات کی بات بات میں نمایاں تھی۔ چند صداقتوں کو انھوں نے لیا اور انھیں ان کے لئے تھااس میں بھی کی حدسے بہت زیادہ بڑھادیا۔ چند دوسری صداقتوں کو انھوں نے نظر انداز کر دیا۔ اور زندگی میں جو مقام ان کے لئے تھااس میں بھی اپنی منظور نظر صداقتوں کو لا بٹھایا عالا نکہ ہر صداقت اپنی حدسے نکل جانے کے بعد جھوٹ بن جاتی ہے اور الٹے نتائج دکھانے لگتی ہے۔ یہ افراط و تفریط اس نظام حیات کے سارے ہی گوشوں میں پائی جاتی ہے جو "بے قیدی"، "انفرادیت"، اور "جمہوریت" کے ان نظریات کے زیر اثر مرتب ہوا۔ لیکن اس وقت ہمارا موضوع چونکہ خاص طور پر صرف معیشت کا گوشہ ہے ، اس لئے ہم دوسرے گوشوں کو چھوڑتے ہوئے صرف اس گوشی اور انہا پیندی کی گوشوں کو چھوڑتے ہوئے صرف اس گوشی اور انہا پیندی کی آمہر ش سے کس قسم کاغیر متوازن نظام معاشی ان لوگوں نے بنایا اور اس سے کیا نتائج بر آمد ہوئے۔

### جدید نظام سر ماییه داری

جیسا کہ ہم ابھی اشارہ کر چکے ہیں، بے قید معیشت کے "وسیع المشرب" نظریہ پر جس معاشی نظام کی عمارت اٹھی اس کا نام اصطلاح میں "جدید نظام سرمایید داری (Modern Capitalism) ہے" Juranurdu.com

# یے قید معیشت کے اصول:

اس نظام کے بنیادی اصول حسب ذیل ہیں:

# 1- شخصى ملكيت كاحق:

صرف انہی اشیا کی ملکیت کاحق نہیں جنھیں آدمی خود استعال کر تاہے، مثلا کپڑے ، ہرتن، فرنیچر ، مکان، سواری، مویثی وغیرہ۔ بلکہ ان اشیا کی ملکیت کا حق بھی جن سے آدمی مختلف قسم کی اشیائے ضرورت پیدا کر تاہے تا کہ انھیں دوسروں کے ہاتھ فروخت کرے، مثلاً مشین، آلات،زمین،خام مواد وغیر ہ۔ پہلی قشم کی چیزوں پر تو بلانزاع ہر نظام میں انفرادی حقوق ملکیت تسلیم کئے جاتے ہیں لیکن بحث دوسری قشم کی اشیالیعنی ذرائع پیدوار کے معاملے میں اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ آیاان پر بھی انفرادی ملکیت کاحق جائز ہے کہ نہیں۔ نظام سر مابیہ داری کی اوّلین امتیازی خصوصیت بہ ہے کہ وہ اس حق کو تسلیم کر تاہے کہ نہیں، بلکہ در حقیت یہی حق اس نظام کاسنگ بنیاد ہے۔

#### 2\_آ زادي سعي کاحق:

لینی افراد کا بیہ حق کہ وہ فر داً فر داً ، یا چھوٹے بڑے گروہوں کی شکل میں مل کراینے ذرائع کو جس میدان عمل میں جاہیں استعال کریں۔ اس کوشش کے نتیجہ میں جو فوائد حاصل ہوں، یاجو نقصانات پہنچیں، دونوں انہی کے لئے ہیں۔ نقصان کا خطرہ بھی وہ خو دبر داشت کریں گے ، اور ان کے فائدے پر بھی کوئی پابندی عائد نہیں کی جاسکتی۔ان کو پوری آزادی ہے کہ اپنی پیداوار اور اشیا کی تیاری کو جس قدر چاہیں بڑھائیں یا گھٹائیں ،اینے مال کی جو قیمت چاہیں رکھیں ،جتنے آد میوں سے چاہیں ،اجرت پریا تنخواہ پر کام لیں ،اینے کاروبار کے سلسلے میں جو شر اکط اور جو ذمہ داریاں چاہیں قبول کریں اور جو ضابطے چاہیں بنائیں۔بائع اور مشتری، اجیر اور مستاجر، مالک اور نو کر کے در میان کاروبار کی حد تک سارے معاملات آزادانہ طے ہونے چاہییں ،اور جن شر ائط پر بھی ان کی باہمی قرار داد ہو جائے اسے نافذ ہو ناچاہئے۔

# 3-ذاتی نفع کا محرک عمل ہونا:

نظام سرمایہ داری اشیاء ضرورت کی پیداوار ترقی کے لئے جس چیزیر انحصار کر تاہے وہ فائدے کی طبع اور نفع کی امیدہے جو ہر انسان کے اندر فطرتاً موجو دہے اور اس کو سعی و عمل پر ابھارتی ہے۔ نظام سر مایہ داری کے حامی کہتے ہیں کہ انسانی زندگی میں اس سے بہتر بلکہ اس کے سواکوئی دوسرامحرک عمل فراہم نہیں کیا جاسکتا۔ آپ نفع کے امکانات جس قدر کم کر دیں گے اس قدر آدمی کی جدوجہداور محنت کم

ہو جائے گی نفع کے امکانات کھلے رکھیے اور ہر شخص کو موقع دیجیے کہ اپنی محنت و قابلیت سے جتنا کما سکتا ہے کمائے۔ہر شخص خو د زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرنے لگے گا۔اس طرح آپ سے آپ پیداوار بڑھے گی،اس کا معیار بھی بلند سے بلند ہوتا چلا جائے گا، تمام ممکن ذرائع ووسائل استعال ہوتے چلے جائیں گے،اشیاء ضرورت کی بہم رسانی کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا اور ذاتی نفع کا لا کچے افراد سے اجتماعی مفاد کی وہ خدمت خود ہی لے لے گاجو کسی دو سری طرح ان سے نہیں لی جاسکتی۔

#### 4 - مقابله اور مسابقت:

نظام سرمایہ داری کے وکلا کہتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جو بے قید معیشت میں افراد کی خود غرضی کو بے جاحد تک بڑھنے سے رو کتی ہے اور ان کے در میان اعتدال و توازن قائم کرتی رہتی ہے۔ یہ انظام فطرت نے خود ہی کر دیا ہے۔ کھلے بازار میں جب ایک ہی جنس کے بہت سے تیار کرنے والے ، بہت سے سوداگر اور بہت سے خریدار ہوتے ہیں تو مقابلے میں آکر کسر وانکسار سے خود ہی قیمتوں کا ایک مناسب معیار قائم ہوجا تا ہے اور نقع اندوزی نہ مستقل طور پر حد سے بڑھنے پاتی ہے نہ حد سے گھٹ سکتی ہے۔ اتفاقی ا تار چڑھاؤکی بات دو سری ہے ، علی ہذ االقیاس کام کرنے والے اور کام لینے والے بھی اپنی اپنی جگہ مقابلے کی بدولت خود ہی اجر توں اور تنخواہوں کے متوازن معیار قائم کرتے رہتے ہیں بشر طیکہ مقابلہ کھلا اور آزاد نہ ہو، کسی قسم کی اجارہ داریوں سے اس کو تنگ نہ کر دیا جائے۔

### 5-اجیر اور مستاجر کے حقوق کا فرق:

نظام سرماید داری میں ہر کاروباری ادارے کے کارکن دو فریقوں پر منظم ہوتے ہیں۔ ایک مالک، جو اپنی ذمہ داری پر کی تجارت یا صنعت کوشر وع کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور آخر تک اس کے نفع و نقصان کے ذمہ دار رہتے ہیں۔ دوسرے مزدور یا مازم جن کو نفع و نقصان سے پچھ سروکار نہیں ہو تا، وہ بس اپنا وقت اور اپنی محنت و قابلیت اس کاروبار میں صرف کرتے ہیں اور اس کی ایک طے شدہ اجرت لے لیتے ہیں۔ بسااو قات کاروبار میں مسلس گھاٹا آتار ہتا ہے گراجیر اپنی اجرت لے جاتا ہے۔ بسااو قات کاروبار میں مسلس گھاٹا آتار ہتا ہے گراجیر اپنی اجرت لے جاتا ہے۔ بسااو قات کاروبار میں مسلس گھاٹا آتار ہتا ہے گراجیر اپنی اجرت کے جاتا ہے۔ بسااو قات کاروبار الکل بیٹھ جاتا ہو جس میں مالک تو بالکل بیٹھ جاتا ہے۔ بسااو قات کاروبار الکل بیٹھ جاتا ہو دسری جگہ جا کھڑا ہو او نظام سرمایہ داری کے حامی کہتے ہیں کہ معاملہ کی یہ نوعیت آپ ہی یہ بات کر دیتی ہے کہ از روئے انصاف دوسری جگہ جا کھڑا ہو او نظام سرمایہ داری کے حامی کہتے ہیں کہ معاملہ کی یہ نوعیت آپ ہی یہ بات کر دیتی ہے کہ از روئے انصاف کاروبار کا منافع اس کا حصہ ہے۔ جس کے حصے میں کاروبار کا نقصان آتا ہے اور جو کاروبار کا خطرہ مول لیتا ہے۔ رہااجی تو وہ اینی مناسب کا جس کر یہ خست ہوں کی بنا پر بڑھا چاہئے کہ کاروبار میں منافع ہورہا ہے اور نہ اس دلیل پر گھٹنا چاہئے کہ کاروبار میں منافع ہورہا ہے اور نہ اس دلیل پر گھٹنا چاہئے کہ کاروبار میں منافع ہورہا ہے اور بن طے شدہ اجرت ہی کا مستحق بناتا ہے۔ ان اجرتوں میں کی بیشی رہا ہے تھے اور ہو شائی گیا۔ ایجو اور ہو شیار کار کی کا کام آپ ہی تھی ہوں گی۔ کام کر نے والے کم اور کام لینے والے زیادہ ہوں گی قادر تیں اور کاروبار کا مالک خود اپنے قائمہ کی خاطر اس کو انعام فور بڑھ جائیں گی۔ ایجھ اور ہو شیار کار کن کا کام آپ سے آپ زیادہ اجرت یا کے گاوری ہی وہ کاروبار کا مالک خود اپنے قائمہ کی خاطر اس کو انعام اور کر تی میں جان لڑا گاور کاروبار کا مالک خود اپنے قائمہ کی خاطر اس کو انعام اور ترقی دے دے کرخوش کر تار ہے گاد خود کار کن کا کام آپ سے آپ زیادہ اجرت یا کے گاوری ہی وہ کاروبار کا مالک کو در کی خور کی کر تی میں بان لڑا گیا گولی ہی وہ کاروبار کی تی ہی بی خالوں کو کر خور گی کر تار ہے گاد خود کار کن کا کام آپ سے تھی تا ہو تھی کے گادر کاروبار کا مالک کو کی خور کور کی کر تور کی کر تار ہے گور کو

کی خواہش فطر تأبیہ ہوگی کہ لاگت کم سے کم اور منافع زیادہ سے زیادہ ہو۔اس لیے وہ اجرتیں کم رکھنے پر مائل ہوں گے۔کارکن فطر تأبیہ چاہیں گے کہ ان کی ضروریات زیادہ سے زیادہ فراغت کے ساتھ پوری ہوں اور ان کا معیار زندگی بھی کچھ نہ کچھ بلند ہو تارہے،اس لئے وہ ہمیشہ اجرتیں بڑھوانے کے خواہش مندرہیں گے۔اس تضاد سے ایک گونہ کشکش پیدا ہونی ایک قدرتی بات ہے لیکن جس طرح دنیا کے ہر معاملے میں ہواکر تاہے،اس معاملے میں بھی فطری طور پر کسر وانکسار سے ایسی اجرتیں طے ہوتی رہیں گی جو فریقین کے لئے قابل قبول ہوں۔

#### 6 ۔ ارتقاکے فطری اسباب پر اعتماد:

نظام سرمایہ داری کے وکیل کہتے ہیں کہ جب کاروبار میں منافع کا سارا انحصار ہی اس پر ہے کہ لاگت کم اور پیدوار زیادہ ہو، تو کاروباری آدمی کو اس کا اپنا ہی مفاداس بات پر مجبور کرتار ہتاہے کہ پیداوار بڑھانے کے لئے زیادہ سے زیادہ بہتر سائٹفک طریقے ہتیار کرے ، اپنی مشینوں اور آلات کو زیادہ سے زیادہ اچھی حالت میں رکھے، خام مواد بڑی مقدار میں کم قیت پر حاصل کرے۔ اور اپنی کاروبار کے طریقوں کو اور اپنی شظیمات کو ترتی دینے میں ہر وقت دماغ لڑا تارہے۔ یہ سب کچھ کسی بیر ونی مداخلت اور مصنوعی تدبیر کے لئیر، بے قید معیشت کی اندور نی منطق خود ہی کر اتی چلی جاتی ہے۔ فطرت کے قوانین کثیر التعداد منتشر افراداور گروہوں کی انفرادی سعی وعمل سے اجتماعی ترتی اور خوشحالی کاوہ کام آپ ہی آپ لیتے رہتے ہیں جو کسی اجتماعی منصوبہ بندی سے اتنی خوبی کے ساتھ نہیں ہو سکی وغیل سے اجتماعی ترتی اور خوشحالی کاوہ کام آپ ہی آپ لیتے رہتے ہیں جو کسی اجتماعی منصوبہ بندی سے اتنی خوبی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ فطرت کی منصوبہ بندی ہے وغیر محسوس طور پر عمل میں آتی ہے۔

# 7-رياست كى عدم مداخلت:

### خرابی کے اسباب

یہ تھے وہ اصول جن کو پورے زور شور کے ساتھ جدید سرمایہ داری کی پیدائش کے زمانے میں پیش کیا گیا، اور چو نکہ ان کے اندر کسی حد

تک مبالغہ کے باوجو د صدافت پائی جاتی تھی، اس لئے ان کو بالعموم دنیا بھرسے تسلیم کر الیا گیا۔ در حقیقت ان میں نئی بات کوئی بھی نہ
تھی۔ ساری با تیں وہی تھیں جن پر غیر معلوم زمانے سے انسانی معیشت کا کاروبار انجام پاتا چلا آر ہاتھا۔ جدت اگر تھی تو اس مبالغہ آمیز
شدت میں تھی جو بعض اصولوں کو صنعتی انقلاب کے دورکی معیشت پر چپاں کرنے میں بور ژوا حضرات نے اختیار کی۔ مزید بر آل
انھوں نے اپناسارا نظام صرف ان فطری اصولوں ہی پر نہیں اٹھایا جن کا اوپر ذکر ہوا ہے بلکہ ان کے ساتھ پچھ فلا اصولوں کی آمیز ش
بھی کر دی۔ پھر انھوں نے بعض دو سرے ایسے اصولوں کو نظر انداز بھی کر دیاجو ایک فطری نظام معیشت کے لئے اسے بی اہم ہیں جتنے
آزاد معیشت کے مذکورہ بالا اصول۔ اس کے ساتھ انھوں نے اپنی خو دغر ضیوں سے خود اپنے ہی پیش کر دہ بعض اصولوں کی نفی بھی
کر دی۔ یہی چاروں چیزیں مل جمل کر ان خرابیوں کا موجب ہو تیں جو بالآخر جدید سرمایہ داری میں پیدا ہوتی چلی گئیں اور اس حد تک
بڑھیں کہ دنیا میں اس کے خلاف ایک شورش بر پاہو گئی۔

مخضراً ہمیں ان اسباب خر ابی کا بھی جائزہ لے لینا چاہئے۔

1-بے قید معیشت کی حمایت میں جن "فطری قوانین "کابیالوگ باربار حوالہ دیتے رہے ہیں وہ اس مبالغہ کی حد تک صحیح نہیں ہیں جو ان لوگوں نے نہ صرف اپنے بیان میں، بلکہ اپنے عمل میں بر تناچاہا۔ لارڈ کنیز نے بانکل ٹھیک کہا ہے کہ " دنیا پر اخلاقی و فطری قوانین کی الیی مضبوط حکومت قائم نہیں ہے جس کے زور سے افراد کے ذاتی مفاد اور سوسائٹی کے اجتماعی مفاد میں ضرور آپ ہی آپ موافقت ہوتی رہے۔ معاشیات کے اصولوں سے یہ استنباط کوئی صحیح استنباط نہیں ہے کہ روشن خیال خود غرضی ہمیشہ اجتماعی فلاح و بہبود کے لئے کوشش کیا کرتی ہے۔ اور یہ کہنا بھی درست نہیں کہ خود غرضی ہمیشہ روشن خیال ہی ہوا کرتی ہے۔ اکثر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جولوگ انفرادی طور پر اپنے اغراض کے بحد وجہد کرتے ہیں وہ اس قدر نادان یا کمز ور ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اغراض کو بھی پورا نہیں کر سکتے کجا کہ ان کے ہاتھوں اجتماعی مفاد کی خدمت ضرور اور ہمیشہ انجام یاتی رہے۔"

صرف یمی نہیں کہ یہ مبالغہ آمیز باتیں عقلاً صحیح نہ تھیں، بلکہ تجربہ سے خود بور ژواسر مایہ داروں کے اپنے عمل نے ثابت کر دیا کہ ان کی خود غرضی روشن خیال نہیں تھی۔ انھوں نے خرید ارپبلک، اجرت پیشہ کارکن اور پُر امن حالات پیدا کرنے والی حکومت، تینوں کے مفاد کے خلاف جھتہ بندی کی اور باہم یہ سازش کرلی کہ صنعتی انقلاب کے سارے فوائد خود لوٹ لیس گے۔ ان کے اس باہمی ساز باز نے ان کی اس سے بڑی دلیل کو خود ہی توڑ دیا جو وہ آزاد معیشت کے حق میں پیش کرتے تھے، یعنی یہ کہ فطر تاکسر وانکسار سے خود ہی سب لوگوں کے در میان منفعت کا توازن قائم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر کار آدم سمتھ جیسے شخص کو بھی، جو آزاد معیشت کا سب سے بڑا وکیل تھا یہ کہنا پڑا:

"کم ہی ایسا ہو تا ہے کہ جب کاروباری لوگ کہیں باہم جمع ہوں اور ان کی صحبت پبلک کے خلاف کسی سازش پر اور قیمتیں چڑھانے کے لئے کسی قرار داد پر ختم نہ ہو۔ حدید ہے کہ تقریبات تک میں مل بیٹھنے کا جوموقع مل جاتا ہے اس کو بھی یہ حضرات اس جرم سے خالی نہیں جانے دیتے۔"

اسی طرح شخصی ملکیت اور آزاد سعی کے بارے میں ان کے بیہ دعوے بھی بالکل مبالغہ آمیز تھے کہ ان عنوانات کے تحت افراد کو پچھ ایسے حقوق حاصل ہیں جن پر کوئی حد عائد نہ ہونی چاہئے۔ ایک شخص اپنی ملکیت میں اگر ایسے طریقہ سے تصرف کرتا ہے جس سے ہزار ہا آدمیوں کی معیشت متاثر ہو جاتی ہے ، یا ایک آدمی اپنے ذاتی نفع کے لئے سعی و عمل کی کوئی الیم راہ نکالتا ہے جس سے پوری سوسائٹی کی صحت ، یا اخلاق ، یاعافیت پر ہر ااثر پڑتا ہے ، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو ان کاموں کے لئے کھلی چھٹی دے دی جائے اور قانون ایسے حدود عائد نہ کرے جن سے اس کے انفرادی حقوق کا استعال اجتماعی مفاد کے لئے مضر نہ ہونے یائے ؟

حکومت کی عدم مداخلت کے مضمون کو ان لو گول نے اس کی جائز حدسے اتنازیادہ بڑھادیا کہ وہ بُرے نتائج پیدا کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ جب طاقت ور افراد جتھہ بندی کرکے کثیر التعداد لو گول سے ناجائز فائدے اٹھانے لگیں اور حکومت یا تو تماشاد یکھتی رہے یاخو دان طاقت ور افراد ہی کے مفاد کی حفاظت کرنے لگے، تو اس کالازمی نتیجہ شورش ہے ،اور شورش جب برپاہو جاتی ہے تو ہمیشہ اپنے ظہور کے لئے معقول راستوں ہی کی یابندی نہیں کیا کرتی۔

2 - خصوصیت کے ساتھ صنعتی انتلاب کے دور میں بے قید معیشت کے اصولوں کا اتنا سخت مبالغہ اور بھی زیادہ غلط تھا۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے طریق پیدا دار میں جو بنیادی تغیر واقع ہو گیا تھا وہ بید تھا کہ پہلے جو کام انسانی اور جوانی طاقت سے کیے جاتے تھے اب ان کے لئے مشین کی طاقت استعمال کی جانے گی ۔ ایک مشین لگانے کے معنی بیہ ہو گئے کہ دس آد می وہ کام کرنے لگیں جو پہلے ہزار آد کی کرتے مشین کی طاقت استعمال کی جانے گی ۔ ایک مشین لگانے کے معنی بیہ ہو گئے کہ دس آد می وہ کام کرنے لگیں جو پہلے ہزار آد کی کرتے کے مطلق حقوق کا دعوی کا دو کو کام پر لگا کر ہزاروں انسانوں کو بے کار کر دیتا ہے ۔ ایسے ایک طریقے کے متعلق ملکیت اور آزادی سعی کے مطلق حقوق کا دعوی اور حکومت کی عدم مداخلت کا مطالبہ اصولاً الکل بے جاتھا۔ آخر بیہ کس طرح جائز ہو سکتا تھا کہ ایک شخص یا گروہ محتن اس وجہ سے کہ وہ ایسا کرنے کے ذرائع رکھتا ہے ، ایک خاص قسم کامال تیار کرنے کے لئے اچانک ایک بڑاکار خانہ قائم کر دے اور اس کی کچھ پروانہ کرے کہ اس کی اس حرکت سے پورے علاقے کے ان ہزار ہا آدمیوں پر کیا اثر پڑتا ہے جو پہلے اپنے گھروں یا دو کانوں میں یا دسی کار گری کی چھوٹی چھوٹی قیم ٹریق سے کہ اس طاقت کے استعمال کی اندھاد صند اجازت نہ مطلب نہیں کہ مشین کی طور تیا ہے جو پہلے اپنے گھروں کی استعمال نہ دو ناچا ہے تھا مطلب بیہ کہ اس کیا اور کومت کو اقل روز سے بی بی قرکر کرنی چا ہے تھی کہ ساتھ ساتھ ان لوگوں کے دوز گار کا کہند وابست بھی چو نکہ ایس نہیں ہوا ، اس وجہ سے مشین طریق پیدا وار کے وجود میں آتے بی انسانی سوسائی مسئلے کانام نہیں ہے بلکہ وہ انسان کی مادی ، دو طاق اور ترتی نی گی کر یا قبل ہیں جس سے ابتا عی زندگی میں اتن زندگی کے بے ثار چیچیوہ مسائل کامورے اعلیٰ میں اتن زندگی کے بے ثار چیچیوہ مسائل کامورے اعلیٰ بیں اور کاری جس سے ابتی عائی ملک کار دو انسان کی مادی ، دو صافی ، اخلاقی اور ترتی نی کی مردعا قل یہ سے دوی کر سکت اس کے کہ بیا افراد کی وہ نے میں جوری کر سے جسے ایک فرور علی کی ایک بیا تھر ف کریں جس سے ابتیا عی زندگی میں اتن زیر دست جیچید گیاں پیدا ہو جائی ؟ اور اس طرح کے تھر ف کریں جس سے ابتیا عی زندگی میں اتن زیر دست کی کریں جس سے ابتیا عی زندگی میں اتن زیر دست کی کریں جس سے ابتیا کی دور گوری کریں جس سے ابتیا عی زندگی میں اتن خورد میں کریں جسک کی کریں جسک کے اس کا د

روشن خیال خود غرضی ہے جو آپ سے آپ اجتماعی مفاد کی خدمت کرتی رہتی ہے؟ اور ایسے انفرادی تصرفات کے معاملے میں یہ خیال کرنا کتنی بڑی حمافت ہے کہ اس کا کھلالائسنس دے کر قومی حکومت کو خاموش پیٹھ جانا چاہیے اور ان اثرات کی طرف سے آئکھیں بند کر لینی چاہئیں جوایک قلیل التعداد گروہ کی کارروائیوں سے پوری قوم پر پڑر ہے ہوں؟

3- پھراس طریق پیداوار نے جب ہزار ہابلکہ لکھو کھا آ دمیوں کو بے روز گار کر دیااور وہ مجبور ہو گئے کہ اپنے دیبات اور قصبات سے اور ا پنے محلوں اور گلیوں سے نکل نکل کر ان بڑے کار خانہ داروں اور تاجروں کے پاس مز دوری پانو کری تلاش کرتے ہوئے آئیں، تولا محالہ اس کا نتیجہ یہی ہوناچاہیے تھااور یہی ہوا کہ یہ بھوکے مرتے ہوئے طالبین روز گاران کم سے کم اجرتوں پر کام کرنے کے لئے مجبور ہو گئے جوسر مابید داروں نے ان کے سامنے پیش کیں۔ کام ان سب کونہ ملا، بلکہ قابل کار آد میوں کا ایک حصہ مستقلاً ہے کار 🖓 پھر جنہیں کام ملا وہ بھی اس پوزیشن میں نہ تھے کہ سرمایہ دارہے سود اُچکا کر بہتر شر ائط منواسکتے کیونکہ وہ توخو د طالب روز گار ہو کر آئے تھے، سرمایہ دار کی پیش کر دہ شر اکط قبول نہ کرتے توشام کی روٹی تک کا بند وبست ان کے پاس نہ تھا، اور اس پر بھی کچھ اکڑ د کھاتے تو دو سرے ہز آروں بھوکے جھپٹ کرانہی شر انط پر روز گار ا چک لینے کے لئے تیار تھے۔اس طرح بور ژواحضرات کاوہ سارااستدلال غلط ثابت ہو گیاجووہ اس اصول کے حق میں پیش کرتے تھے کہ کھلے مقابلے میں اجیر اور متاجر کے در میان کسر وانکسار سے مناسب اور منصفانہ اجر تیں آپ ہی آپ طے ہوتی رہتی ہیں۔اس لئے کہ یہاں حقیقت میں مقابلے کے ساتھ اس کے "کھلے ہونے" کی شرط مفقود تھی۔ یہاں یہ صورت تھی کہ ایک آدمی نے ہزاروں آدمیوں کارزق چھین کریہلے اپنے قابو میں کرلیا،اور جب وہ بھوک سے تڑپ کر اس کے پاس آئے تووہ ان سب کو نہیں بلکہ ان کے صرف دسویں یا بیسویں حصہ کو کام دینے پر راضی ہوا۔ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ سود اُچکانے کی ساری طاقت اس ایک شخص کے پاس جمع ہوگئی اور ان ہز اروں طالبین روز گار میں سے کوئی بھی اپنی شر طرمنوانے کے قابل نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اس صنعتی انقلاب کے دور میں جدید سر مابہ داری جیسی جیسی بڑھتی گئی، سوسائٹی میں بے روز گاری کے علاوہ افلاس اور خستہ حالی کی مصیبت بھی بڑھتی گئی۔بڑے بڑے صنعتی و تجارتی مرکزوں میں جولوگ محنت مز دوری اور نوکری کے لئے جمع ہوئے انھیں بہت کم اجرتوں پر بہت زیادہ وقت اور محنت کرنے پر راضی ہو ناپڑا۔ وہ جانوروں کی طرح کام کرنے گئے۔ جانوروں سے بد تر حالت میں شہروں کے تنگ و تاریک مکانات میں رہنے گئے۔ان کی صحتیں برباد ہونے لگیں۔ان کی ذہینتیں بیت ہونے لگیں۔ان کے اخلاق بری طرح . گبڑنے شر وع ہو گئے۔نفسی نفسی کے عالم میں باپ بیٹے اور بھائی بھائی تک کے در میان *جدر* دی باقی نہ رہی۔والدین کے لئے اولا د اور شو ہر وں کے لئے بیویاں تک وبال جان بن گئیں۔غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہ رہاجواس غلط اور یک رخی قشم کی آزاد معیشت کے بُرے انرات سے بچانہ گیاہو۔

4۔ اس پر مزید لطف سے ہے کہ وہی بور ژواحضرات جو وسیع المشر پی اور جمہوریت کے زبر دست داعی تھے، اور جضوں نے لڑ بھٹر کر مالکان زمین کے مقابلہ میں اپناووٹ کاحق تسلیم کرایا تھا، اس بات کے لئے تیار نہ تھے کہ یہی ووٹ کاحق ان لا کھوں کروڑوں عوام کو بھی مالکان زمین کے مقابلہ میں اپناووٹ کاحق تسلیم کرایا تھا، اس بات کے لئے تیار نہ تھے کہ ایک ایک پیٹنے کے مالکان کاروبار اپنی اپنی الجمنیں حاصل ہو جن کی روزی کے یہ مالک بن گئے تھے۔ وہ اپنے لئے تو یہ حق سمجھتے تھے کہ ایک ایک پیٹنے کے مالکان کاروبار اپنی اپنی الجمنیں بنائیں اور باہمی قرار دادسے اشیا کی قیمتیں ، نو کروں کی تخواجیں اور مز دوروں کی اجر تیں تجویز کریں۔ لیکن وہ نو کروں اور مز دوروں کا یہ حق مانے کے لئے تیار نہ تھے کہ وہ بھی منظم ہوں اور اجتماعی قوت سے اجر توں اور شخواہوں کے لئے سود اچکائیں۔ حدیہ ہے کہ ان

حضرات کواپنے اس حق پر بھی اصر ارتھا کہ وہ جب چاہیں کارخانہ بند کر کے ہز ار ہا ملاز موں اور مز دوروں کو بیک وقت بے کار کر دیں اور اس طرح ان کو بھو کا مار کر کم اجر توں پر راضی ہونے کے لئے مجبور کر دیں۔ مگر وہ نو کروں اور مز دورں کا بیر حق تسلیم کرنے کے لئے بالکل تیار نہ سے کہ وہ بھی ہڑ تال کر کے اپنی اجر تیں بڑھوانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ بید حضرات اس بات کو سر اسر جائز سبھتے کہ جو شخص انہی کے کارخانے یا تجارتی ادارے میں کام کرتے کرتے بوڑھا، یا بیار ، یا کسی طور پر از کار رفتہ ہو گیا ہو اسے وہ رخصت کر دیں ، مگر وہ شخص جور خصت کیا جارہا ہواس کی بیر گزارش ان کے نزدیک ناروا تھی کہ حضور! صحت ، طاقت ، جو انی سب بچھ تو آپ کے کاروبار کی ترقی میں تھیا ، اب اس جان ناتوان کو کہاں لے جاؤں اور ہاتھ یاؤں کی قوت کھو دینے کے بعد جو پیٹ بچارہ گیا ہے اسے کس طرح بھروں؟ بیہاں بینچ کر بور ژواحضرات اپنے اس استدال کو بھی بالکل بھول گئے جو وہ ذاتی مفاد کو ایک ہی تھے کہ کم کے عمل قرار دینے کے حق میں بیش کرتے تھے۔ انھیں اپنے متعلق تو یہ یا در ہا کہ اگر ان کے لئے نفع کے امکانات غیر محدود ہوں گے تو وہ خوب کام کریں گیا وہ رہی نہیں بلکہ تھی بھی ہو اور جس کا حال خراب اور مستقبل تاریک ہو وہ آخر کیوں دل لگا کر اور جان لڑا کر کے کہ کو میں بنا پر اپنے کام میں دلچیں ہو ۔

5 – علاوہ بریں ان لوگوں نے کاروبار کے فطری اور معقول طریقوں سے ہٹ کراپنے ذاتی مفاد کے لئے ایسے طریقے اختیار کرنے شروع کر دیئے جو صریحاً اجتماعی مفاد کے خلاف ہیں اور جن سے مصنوعی طور پر قیمتیں چڑھتی ہیں اور جن سے دولت کی پیداوار رکتی اور ترقی کی رفتارست ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر:

یہ طریقہ کہ اپنے سرمائے کے زور سے اشیائے ضرورت کو خرید خرید کر ان کے کھتے بھرتے چلے جائیں یہاں تک کہ بازار میں ان کی رسد کم اور مانگ بڑھ جائے اور اس طرح قیمتیں مصنوعی طور پر گرال کی جاسکیں۔

اور یہ طریقہ کہ مال پیدا کرنے والے اور اصل استعمال کرنے والے کے در میان سینکڑوں آدمی محض اپنے بنک کے روپے اور ٹیلیفون کے بل پراس کوغائبانہ بیچے اور خریدتے چلے جائیں اور اس طرح زبر دستی ان کا منافع لگ لگ کر اس کی قیمت بڑھتی رہے بغیر اس کے کہ ان پچوالوں نے اس مال کے پیدا کرنے یاڈھونے یا اسے کارآ مدبنانے کی کوئی خدمت انجام دی ہو جس کی بناپر وہ منافع میں حصہ لینے کے جائز حقد ار ہوں۔

اور یہ طریقہ کہ پیداشدہ مال کو صرف اس اندیشے سے جلادیا جائے یا سمندر میں بچینک دیا جائے کہ اتنی بڑی مقدار مال کے منڈی میں پہنچ جانے سے قیمتیں گر جائیں گی۔

اور بہ طریقہ کہ وافر سرمایہ کے بل پر ایک چیز از قسم سامان تغیش تیار کی جائے اور پھر اشتہار سے ، ترغیب سے ، مفت بانٹ بانٹ کر ، طرح طرح کی سخن سازیاں کرکے زبر دستی اس کی مانگ پیدا کی جائے اور اسے ان غریب اور متوسط الحال لو گوں کی ضروریات زندگی میں خواہ مخواہ ٹھونس دیاجائے جو بیچارے اپنے فرائض حیات بھی پوری طرح بجالانے کے قابل نہیں ہیں۔ اور یہ طریقہ کہ عامۃ الناس کو حقیقاً جن چیزوں کی ضرورت اور شدید ضرورت ہے ان کی فراہمی پر تو سرمایہ اور محنت صرف نہ ہواور ان کاموں پر وہ بے دریغ صرف کیا جائے جو بالکل غیر ضروری ہیں، صرف اس لئے کہ پہلی قشم کے کاموں کی بہ نسبت یہ دو سرے کام زیادہ نفع آور ہیں۔

اور پیہ طریقہ کہ شخص یا گروہ نہایت مصر صحت اور مخرب اخلاق اور مفسد تہذیب و تدن چیزوں کو اپنے سرمائے کے زور سے خوشنما اور دلفریب بنا بنا کر لائے اور علانیہ پبلک کے سفلی جذبات کو اپیل اپیل کر کر کے انھیں اپنے اس کاروبار کی طرف کھنچے اور ان کو دیوانہ بنا بنا کر ان کی قلیل آمدنیوں کا بھی ایک معتد بہ حصہ بٹور لے در آنحالیکہ ان غریبوں کی آمدنیاں ان کا اور ان کے بال بچوں کا پیٹ بھرنے تک کے لئے کافی نہ ہوں۔

اور سب سے بڑھ کر خطر ناک اور تباہ کن میہ طریقہ کہ اپنے تجارتی اور مالی مفاد کے لیے کمزور قوموں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جائیں اور دنیا کو مختلف حلقہائے اثر میں تقسیم کیا جائے ، اور ہر قوم کے بڑے بڑے ساہو کار اور صناع اور تاجر اپنی اپنی قوموں کو اپنی حدسے بڑھی ہوئی اغراض کا آلہ کار بناکر ایک دوسرے کے خلاف الیمی دائمی کھکش میں الجھادیں جونہ میدان جنگ میں سلجھنے پائے نہ ایوان صلح میں۔

کیا بیہ سب واقع اس بات کا ثبوت ہیں کہ اگر افر ادکو اپنے ذاتی مفاد کے لئے بے روک ٹوک کام کرنے دیا جائے توان کے ہاتھوں اجتماعی مفاد کی خدمت خود بخود انجام پاتی رہتی ہے ؟ اس طرح تو دراصل انھوں نے اپنے عمل سے خود یہ ثابت کر دکھایا کہ بے قید خود غرضی مبت بہت ہی کم روشن خیال ہوتی ہے۔ خصوصاً جب کہ معاشی وسیاسی طاقت بھی اس کے ہاتھ میں مرشکز ہو جائے اور قانون ساز بھی وہ خود بی ہو ۔ ایسے حالات میں تواس کی بیشتر کو شش اجتماعی مفاد میں نہیں بلکہ جماعت کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر جھینٹ چڑھانے میں صرف ہونے لگتی ہے۔

6۔ان سب حرکات پر مزید غضب اضوں نے یہ کیا کہ افراد کے لئے اس بات کو بالکل جائز اور معقول اور برحق ٹھیر ایا کہ وہ سرماہہ کو جمع کر کے سود پر چلائیں۔ سود ایک قابل نفرت بر ائی کی حیثیت سے تو دنیا کے اکثر معاشر وں میں ہمیشہ سے موجود رہاہے اور دنیا کے توانین کے بحک سود پر چلائیں۔ سود ایک قابل نفرت بر ائی کی حیثیت سے تو دنیا کے اجد میہ فخر صرف جدید جاہلیت غرب کے بور ژوامفکرین کو حاصل ہوا کہ انھوں نے اسے کاروبار کی ایک ہی معقول صورت اور لپورے نظام مالیات کی ایک ہی صحیح بنیاد بناکر رکھ دیا اور ملکی توانین کو اس طرز پر ڈھالا کہ وہ قرضد ار کے بجائے سود خوار کے مفاد کی پشت پناہ بن گئے ،اس عظیم الثان غلطی پر اور اس کے نتائج پر تو ہم نے اپنی کتاب "سود" میں مفصل بحث کی ہے ، مگر یہاں اس سلسلہ کلام میں مختصر اصر ف اتنا اشارہ کافی ہے کہ سود کو قرض و استقر اض اور اپنی کتاب "سود" میں مفصل بحث کی ہے ، مگر یہاں اس سلسلہ کلام میں مختصر اصر ف اتنا اشارہ کافی ہے کہ سود کو قرض و استقر اض اور مہلی لین دین کی بنیاد بناد دیۓ کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے روک ٹوک صنعتی انقلاب کی وجہ سے طاقت دولت ، رسوخ و اثر اور تمام فوا کد و منافع کا جو کی نہ کی بنیاد بناد ہوگیا گیا۔ اب سوسا کئی میں سب سے زیادہ فوش قسمت وہ لوگ ہو گئے جو کسی نہ کسی ترکیب سے کچھ سرمایہ اکھا کر کے بیٹھ گئے ہوں کہ تو تابیت کے مرابہ والے اور اشیاء ضرورت کی تیاری و فرا آہمی کے سلسلے کی ساری خدمات انجام دینے والے اپنی جان کھیا کر کاروبار کو ہر مرطے پر چلانے والے اور اشیاء ضرورت کی تیاری و فرا آہمی کے سلسلے کی ساری خدمات انجام دینے والے اپنی جان کھیا کی اور میں بھر بھیا ہوا ہو ۔ان سب کا نفع غیر معین اور غیر بھینے ہے اور آدی کے مامنے تھے ہو کہ و کو اللہ میں اور میں بھر بھیا ہوا ہو۔ان سب کا نفع غیر معین اور غیر بھینے ہے اور آدی کے مامنے تھے ہو کئے جو کاروبار میں روپیہ قرض دے کر اطمینان سے گھر بیٹھا ہوا ہو۔ان سب کا نفع غیر معین اور غیر بھینی ہے اور آدی کے مامنے تھے ہو کہ کے دائو ان سب کا نفع غیر معین اور غیر بھینی ہے اور آدی کے مارک کے میار کی تعظیم کرنے والے ،غرض سب کے سب اس ایک

اس کا نفع معین اور بھین۔ان سب کے نقصان کا خطرہ بھی ہے مگر اس کے لئے خالص منافع کی گار نگی۔ یہ سب کاروبار کے بھلے اور برے میں و کچیں لینے پر مجبور ہیں،اور وہ ہر چیز سے بے پر واصر ف اپنے سود سے غرض رکھتا ہے۔کاروبار فروغ پا تا نظر آئے تو وہ بہ تحاشا اس میں سرمایہ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کے امکانات ختم ہونے لگتے ہیں۔کاروبار سر دیڑتا نظر آئے تو وہ مدد کے لئے ہاتھ نہیں بڑھا تا بلکہ پہلے کا لگا ہو اسرمایہ بھی تھینچنے لگتا ہے یہاں تک کہ ساری دنیا پر سخت کسا دبازاری کا دورہ پڑجا تا ہے،ہر حال میں نقصان، زحمت، خطرے، سب پچھ دو سرول کے لئے ہیں اور اگر اس کے لیے حدسے حداگر کوئی اتار چڑھاؤ ہے تو وہ صرف نفع کی کی بیش کا۔ تا جر اور صناع اور زمیندار ہی نہیں، حکومتیں تک اس کی مزدور بنی ہوئی ہیں۔اس کے دیئے ہوئے روپ سے وہ سڑکیں، ریلیں، نہریں اور دوسری چیزیں بناتی ہیں اور برسوں نہیں،صدیوں ایک ایک شخص سے ٹیکس وصول کر آس کا سوداس کے سرکی پینی تو ہی ہیں۔ حدیہ ہے کہ قوم کواگر کوئی لڑائی پیش آجاتی ہے تو جس کی جان جائے، یاہا تھی پاؤں کشیں، یاجس کا گھر برباد ہو، یاجو اپنے باب بیٹے یا شو ہر سے محروم ہوں، ان سب کے بارسے تو قومی خزانہ باسانی سبکہ وش ہوجاتا ہے، لیکن قوم ہی کے چندا فراد نے لڑائی کے اس کے لیے برمایہ قرض سے دیاہوان کا سود سوسواور دودوسوبرس تک ادا کیا جاتا رہتا۔

اور اس سود کی ادائیگی میں ان لوگوں تک کو "چندہ" دینا پڑتا ہے جنھوں نے اسی جنگ میں جانیں قربان کی تھیں۔اسی طرح یہ سودی نظام مالیات سوسائٹی کی دولت پیدا کرنے والے اصل عاملین کے ساتھ ہر طرح ہر جہت میں ایک ہمہ گیر ناانصافی کر تا ہے۔اس کی ساری اجتماعی معیشت کی باگیں چند خود غرض سرمایہ داروں کے ہاتھ میں دے دی ہیں جو نہ تو اجتماع کی فلاح و بہو دسے کوئی دلچیسی رکھتے ہیں، نہ فی الواقع اجتماع کی کوئی خدمت ہی انجام دیتے ہیں، مگر چو نکہ پورے معاشی کاروبار کی جان، یعنی سرمایہ ان کے قبضے میں ہے اور قانون نے ان کو اسے روک رکھنے اور سود پر چلانے کے اختیارات دے رکھے ہیں، اس لئے وہ صرف یہی نہیں کہ اجتماع کی مجموعی محنت سے پیدا ہونے والی دولت کے شریک غالب بن گئے ہیں، بلکہ ان کو یہ طافت حاصل ہو گئی ہے کہ پورے اجتماع کو اپنے مفاد کا خادم بنالیں اور قوموں اور ملکوں کی قسمتوں سے کھلتے رہیں۔

7-جدید سرماید داری کی ان بنیادول پرجو نیامعاشر ہوجود میں آیاوہ ہمدردی، تعاون ، رحم، شفقت اور اس نوع کے تمام جذبات سے عاری اس کے برعکس صفات سے لبریز تھا۔ اس نظام میں غیر تو غیر ، بھائی پر بھائی کا یہ حق نہ دہا کہ وہ اسے سہاراد ہے۔ ایک طرف ہر نئی مشین کی ایجاد سینکڑوں اور ہز اروں کو بہ یک وقت بریکار کیے دے رہی تھی، اور دو سری طرف حکومت، سوسائٹی، کارخانہ داریاساہو کار، کسی کی بھی یہ ذمہ داری نہ تھی کہ جو لوگ بے روزگار ہو جائیں، یا کام کرنے کے قابل نہ ہوں، یا ناکارہ ہو جائیں، ان کی بسر او قات کا کوئی بندوبست کرے۔ یہی نہیں بلکہ اس نئے نظام نے ایسے حالات پیدا کر دیے اور ایسے اخلاقیات بھی عام لوگوں کے اندر ابھار دیئے کہ کسی بندوبست کرے۔ یہی نہیں بلکہ اس نئے نظام نے ایسے حالات پیدا کر دیے اور ایسے اخلاقیات بھی عام لوگوں کے اندر ابھار دیئے کہ کسی گرے ہوئے یا گرتے ہوئے انسان کو سنجالنا کسی کا فرض نہ رہا۔ حوادث، یماری، موت اور تمام دو سرے ناموافق حالات کے لیے اس نظام نے جتنے بھی علاج تجویز کیے، ان لوگوں کے لیے جو فی الوقت کمارہے ہوں اور اپنی موجودہ ضروریات سے اتنازیادہ کمارہے ہوں کہ نظام نے جتنے بھی علاج تجویز کیے، ان لوگوں کے لیے جو فی الوقت کمارہے ہوں اور اپنی موجودہ ضروریات سے مددیائے؟ اس کا کوئی جواب جدید سرمایہ داری کے پاس انداز کر سکیں۔ لیکن جو کمائی نہ رہا ہو، یا بس بہ قدر سدر متی کمارہا ہو، وہ اپنے برے وقت پر کہاں سے مددیائے؟ اس کا کوئی جواب جدید سرمایہ داری کے پاس ان کے مواب ہو، یا بس سے کہ ایسا شخص مہا جن کے پاس جائے اور اسے نہنے کے گڑے یا گھر کا برتن، یاجورو

کاز پور رہن رکھ کرتین تین سوفی صد سالانہ سود پر قرض لے،اور جب بیہ قرض مع سودادانہ ہوسکے تو پھر اسی مہاجن سے اس کا قرض و سوداداکرنے کے لیے مزید سودی قرض لے لے۔

8- ظاہر ہے کہ جب سوسا کئی میں لاکھوں آدمی ہے روزگار ہوں،اور کڑوروں اس قدر تعلیل المعاش ہوں کہ سخت حاجت مند ہونے کے باوجو دوہ مال نہ خرید سکیس جو دوکانوں میں بھر اپڑا ہو، توصنعت اور تجارت کو پورا پورا ممکن فروغ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ بجیب وغریب صورت حال دکھے رہے ہیں کہ اگر چہ ابھی دنیا میں ہے جمد و حساب قابل استعال ذرائع موجو دہیں،اور کڑوروں آدوروں آدمی کام کرنے کے قابل بھی موجو دہیں،اور وہ انسان بھی کڑورہا کڑور کی تعداد میں موجو دہیں جو اشیاء ضرورت کے محتاج اور اشیاء عیش و فاہیت خرید نے کے نواہ شمند ہیں، مگر یہ سب بچھ ہوتے ہوئے بھی دنیا کارخانے اپنی استعداد کار سے گھٹ کر جو مال تیار کرتے ہیں وہ بھی منڈیوں میں اس لیے پڑارہ جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس خرید نے کاروپیہ موجو د نہیں،اور لاکھوں بے روزگار آدمیوں کو کام پر اس لیے نہیں وہ بھی منڈیوں میں اس لیے پڑارہ جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس خرید نے کاروپیہ موجو د نہیں،اور لاکھوں بے روزگار آدمیوں کو کام پر اس لیے نہیں لگایا جاسکتا کہ جو تھوڑا مال بنتا ہے وہی بازار میں نہیں نکتا، اور سرمایہ اور قدرتی ذرائع بھی پوری طرح تزیر استعال اس لیے نہیں آئی بیانے پر وہ استعال میں آرہے ہیں اس کابار آور ہو نامشکل ہورہا ہے کہا کہ مزید ذرائع کی ترقی پر مزید سرمایہ لگانے کی کوئی ہمت کر سکے۔ یہ صورت حال بور ژوامفکرین کے اس استدلال کی جڑکاٹ دیتی ہو جو وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں بیش کرتے تھے کہ بے قید معیشت میں اپنے انفرادی نفع کے لیے افراد کی تگ و دوخو دبخو د ذرائع ووسائل کی ترقی اور پیداوار کی افزائش میں بھی دیار دیس بھی رکاوٹیس پیدا کر لیں۔

# سوشلزم اور کمیونزم

یہ تھے وہ اصل اسباب جن کی وجہ سے صنعتی انقلاب کے پیدا کیے ہوئے نظام تمدن و معیشت میں خرابیاں رو نماہو ئیں۔ پچھلے صفحات میں ہم نے ان پر جو تجزیہ کیا ہے اس پر غور کرنے سے بیات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ در حقیقت ان خرابیوں کے موجب وہ فطری اصول نہیں تھے جن کو بور ژوا حضرات بے قید معیشت کی تائید میں پیش کرتے تھے ، بلکہ ان کی اصل موجب وہ غلطیاں تھیں جو ان صحیح اصولوں کے ساتھ انھوں نے ملادی تھیں۔

اگر بروقت ان غلطیوں کو سمجھ لیا جاتا اور اہل مغرب کو وہ حکیمانہ رہنمائی مل جاتی جس سے وہ اس نئے انقلابی دور میں ایک متوازن اور متعدل معیشت کی تغمیر کر لیتے توان کے لیے بھی اور ساری دنیا کے لیے بھی صنعتی انقلاب ایک نعمت اور برکت ہوتا، مگر افسوس سے ہے کہ مغربی ذہن اور کیریکٹر نے اس دور میں بھی اپنی انہی کمزوریوں کا اظہار کیا جو اس سے پہلے کے زمانوں میں اس سے ظاہر ہو پھی تھیں، اور اسی بے اعتدالی کی ڈگر پر تاریخ بھی آگے بڑھی جس پر وہ پہلے سے بھٹک کر جا پڑی تھی۔ پہلے جس مقام پر مالکان زمین اور ارباب کلیسا اور شاہی خاندان تھے، اب اسی ہٹ دھر می اور ظلم و زیادتی کی جگہ بور ژواطبقہ نے سنجال کی اور پہلے حق طلی اور شکوہ و شکایت اور غصہ واحتجاج کے جس مقام پر بور ژواح حضر ات کھڑے ہے اب اس جگہ مخت پیشہ عوام آگھڑے ہوئے۔ پہلے جس طرح جاگیر داری نظام کے مطمئن طبقے نے اپنے بے جا امتیازات اور اپنے ناروا" حقوق" اور اپنی ظالمانہ قیود کی حمایت میں دین اور اخلاق اور جاگیر داری نظام کے مطمئن طبقے نے اپنے بے جا امتیازات اور اپنے ناروا" حقوق" اور اپنی ظالمانہ قیود کی حمایت میں دین اور اخلاق اور

قوانین فطرت کی چند صداقتوں کو غلط طریقہ سے استعمال کرکے محروم طبقوں کا منہ بند کرنے کی کوشش کی تھی، اب بعینہ وہی حرکت سرمایہ داری نظام کے مطمئن طبقوں نے شروع کر دی۔ اور پہلے جس طرح غصے اور ضد اور جھنجھا اہٹ میں آگر بور ژوا لوگوں نے جاگیر داروں اور پادر یوں کی اصل غلطیوں کو سجھنے اور ان کا ٹھیک ٹھیک تدارک کرنے کی بجائے اپنی نہر د آزمائی کا بہت سازور ان صداقتوں کے خلاف صرف کر دیا جن کا سہارااان کے حریف لیا کرتے تھے، اسی طرح آب محنت پیشہ عوام اور ان کے لیڈروں نے بھی غیطو غضب میں نظر و فکر کا تو ازن کھو دیا اور بور ژوا تدن کی اصل خرابیوں اور غلطیوں پر حملہ کرنے کی بجائے ان فطری اصولوں پر ہالہ بول دیا جن پر اس محنت نظر و فکر کا تو ازن کھو دیا اور بور ژوا تدن کی اصل خرابیوں اور غلطیوں پر حملہ کرنے کی بجائے ان فطری اصولوں پر ہالہ بول دیا جن پر اس اور برائیوں کے ابتدائے آفرینش سے انسانی تدن و معیشت کی تغییر ہوتی چلی آر ہی تھی۔ متوسط طبقوں کے لوگ تو اپنی کمزوریاں اور برائیوں کے باوجو دیگر کچھ ذہین اور تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اس لئے انھوں نے شکایت اور ضد کے جوش میں بھی تھوڑا بہت تو ازن بر قرار رکھا تھا۔ لیکن صدیوں کے لیے اور دیہ ہوئے عوام جن کے اندر، علم ، ذہانت، تجربہ ہر چیز کی کی تھی ،جب تکیفوں سے بے قرار اور شکایات سے لیریز ہو کر بچر گئے تو کسی بات کو قبول کرنے سے پہلے عقل و حکمت کے ترازو میں تول کر اسے دیکھ لینے کا کوئی سوال ان کے ساتھ ان کی نفرت اور ان کے غصے اور ان کے خصے اور ان کے اور ان کے خصے اور ان کے اندان کو سب سے بڑھ کر اپیل اس مسلک نے کیا جس نے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ان کی نفرت اور ان کے غصے اور ان کے

یمی تھاوہ غریبوں کی جھنجلاہٹ کا فرزند ارجمند جسے "سوشلزم" کے نام سے موسوم کیاجا تا ہے۔ جدید سرمایہ داری کو پیدا ہوئے نصف صدی سے کچھ بہت زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ صدی سے کچھ بہت زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ اس کے ہنگاموں سے دنیالبریز ہوگئی۔

# سوشلزم اور اس کے اصول:

اس نے مسلک کے مصنفوں نے اپنے حملے کی ابتدا"حقوق ملکیت" سے کی۔انھوں نے کہا کہ اصل خرابی کی جڑیہی بلاہے۔ پہنے کے کپڑے،استعال کے برتن،گھر کا فرنیچر اور اس طرح کی دوسری چیزیں انفرادی ملکیت میں رہیں تو مضائقہ نہیں، گریہ زمین اور مشین اور مشین اور آلات اور دوسری الیی چیزیں جن سے دولت پیداہوتی ہے،ان پر تو افراد کے مالکانہ حقوق ہر گز قائم نہ رہنے چاہیں۔اس لئے کہ جب ایک شخص ان میں سے کسی چیز کامالک ہو گاتو دولت پیدا کرے گا۔دولت پیدا کرے گاتو جمع کرے گاتو چھر کچھ اور زمین یامشین خرید کر پیدائش دولت کے ذرائع میں اضافہ کرے گا۔اضافہ کرے گاتو دوسرے آدمیوں سے تخواہ، یامز دوری یالگان کا

ا سوشلزم کے اصل معنی ہیں "اجہاعیت" اور سے اصطلاح اس انفرادیت (individualism) کے مقابلے میں بنائی گئی تھی جس پر جدید سرمایہ داری کا نظام تعمیر ہوا تھا اس نام کے تحت بہت سے مختلف نظر ہے اور مسلک کارل مار کس سے پہلے پیش کیے جانے شروع ہوگئے تھے جن کا مشترک مقصدیہ تھا کہ کوئی ایسا نظام زندگی بنایا جائے جس میں بحیثیت مجموعی پورے اجہاع کی فلاح ہو ۔ لیکن وہ سب کاغذ پر رہ گئے۔ مار کس نے آکر اس طلب عام کا جو اب ایک خام قتم کے سوشلزم کی شکل میں دیا جے "سا کنٹیفک سوشلزم"، "مار کسزم" اور "کمیو نزم" وغیرہ کے مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہاں ہم اسی سے بحث کر رہے ہیں کیو نکہ زمین میں جڑاسی نے پکڑی۔ اصطلاحات کے معاملہ میں علمی نز اکتوں کو قصداً نظر انداز کر کے ہم وہ اصطلاحین استعال کر رہے ہیں جن سے ہمار دوخواں لوگ یا تو پہلے ہی مانوس ہیں یا جنہیں

ار دوزبان با آسانی قبول کرسکتی ہے۔

معاملہ طے کر کے ان سے کام لے گا۔اور جب بیر کام کرے گا تولا محالہ وہ سب کچھ کرلے گاجو بور ژواسر مابیہ دار کر رہاہے۔لہذا سرے سے اس جڑہی کو کاٹ دوجس سے یہ بلاپیدا ہوتی ہے۔ پر وانے کی جان بحیانی ہے تو مگس کو باغ میں جانے نہ دو۔ سوال یہ پیداہوا کہ اشیاءاستعال کے حقوق ملکیت کی طرح ذرائع پیداوار کے حقوق ملکیت بھی کوئی آج کی نئی چیز تو نہیں ہیں جنہیں بور ژواسر ماید داروں نے تصنیف کر لیاہو۔ یہ تووہ بنیادیں ہیں جن پر قدیم ترین زمانے سے انسانی معیشت و تدن کی عمارت تعمیر ہوتی چلی آر ہی ہے۔ایس چیز کے اکھاڑ پھینکنے کا فیصلہ آخریوں سرسری طوریر کیسے کر ڈالا جائے! یوری تاریخ گھڑ دی گئی کہ انسانیت کے آغاز میں ذرائع پیداواریر انفرادی ملکیت کے حقوق تھے ہی نہیں، یہ تو بعد میں طاقت ور طبقوں نے اپنی خود غرضی سے قائم کر لیے۔ کہا گیا،ان حقوق کے سارے مذہب،تمام اخلاقی نظام، دنیا بھر کے قوانین ہمیشہ سے مانتے رہے ہیں۔ان میں سے کسی نے بھی یہ نظر پیراختیار نہیں کیا کہ معیشت و تدن کی وہ صورت بجائے خو د غلط ہے جو ذرائع پیداوار کی انفرادی ملکیت سے بنتی ہے جو اب میں ایک کھیر کے تامل کے بغیر دعوی کر دیا گیا کہ مذہب،اخلاق اور قانون توہر زمانہ کے غالب طبقوں کے آلہ کار ہے ہیں۔ پیدائش دولت کے ذرائع پر ^ جن طبقات کا اجارہ قائم ہو گیا انھیں اپنے اس اجارے کو محفوظ اور مضبوط کرنے کے لئے کچھ نظریات، کچھ اصولوں اور کچھ رسموں اور ضابطوں کی حاجت لاحق ہوئی اور جن لو گوں نے یہ چیزیں ان کے اغراض کے مطابق بناکر پیش کر دیںوہ پیغیبر اور رشی اور معلمین اخلاق اور شارع ومقنن قرار دے لیے گئے۔محنت پیشہ طبقے بہت مدت تک اس طلسم فریب کے شکار رہے،اب وہ اسے توڑ کر رہیں گے! اعتراض ہو ا کہ ان حقوق کو مٹانے اور ختم کرنے کے لئے تو ایک ایسی سخت ، نزاع برپا کرنی پڑے گی جس میں ہر قوم کے مختلف عناصر آپس میں ہی گھ جائیں گے اور قربیہ قربیہ اور بستی بستی میں طبقاتی جنگ کی آگ بھڑ ک اٹھے گی جو اب میں کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک پورافلسفہ تاریج گھڑ کر رکھ دیا گیاجس میں ثابت کیا گیا کہ انسانی تمدن کا توساراار تقاہی طبقاتی جنگ کے ذریعہ سے ہواہے۔اس راستہ کے سواار تقا کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر اعتراض ہوا کہ اپنے ذاتی نفع کے لیے کام کرنا توانسان کی فطرت اور جبلت میں پیوست ہے اور ہر انسان ماں کے پیٹ سے یہی میلان لیے ہوئے پیداہو تاہے۔تم جب افراد سے ذرائع پیداوار کی ملکیت چھین لوگے اور ان کے لیے بیہ موقع باقی نہ رہنے دوگے کہ وہ جتنی کوشش کریں اتنا نفع حاصل کرتے چلے جائیں، توان کے اندر کوشش کرنے کا جذبہ ہی نہ پیدا ہو گا اور پیر چیز بالآخر انسانی تہذیب و تدن کے لیے برباد کن ثابت ہو گی اس پر جھوٹتے ہی برملا جواب دیا گیا فطرت ؟ جبلت ؟ موروثی میلا نات ؟ پیہ کیا بورو ژاپن کی باتیں کرتے ہو۔انسان کے اندر ان ناموں کی کوئی چیز سرے سے موجو دہی نہیں ہے۔اس کے توسارے رجحانات صرف اجتماعی ماحول کی پیداوار ہیں۔ایک ماحول کو بدل کر دوسر اپیدا کر دو،اس کا دماغ دوسر ی طرح سوچنے لگے گا،اسکا دل دوسر ی قشم کے جذبات کی آماجگاہ بن جائے گا،اس کے نفس سے کچھ اور ہی میلانات کی تراوش شر وع ہو جائے گی۔جب تک انفرادی ملکیت کا نظام قائم ہے،لوگ"انفرادی الذہن "ہیں۔انفرادی ملکیت کانظام قائم ہو جائے گا، یہی سب لوگ"ا جتماعی الذہن "ہو جائیں گے۔ یو چھا گیا ،انفرادی ملکیت ختم کر کے آخر سارامعاشی کاروبار چلایا کیسے جائے ؟ \_\_\_\_\_\_ جواب ملا ،تمام ذرائع پیداوار (زمین ، کار خانے ، اور ہر قشم کے تجارتی وصنعتی ادارے ) افراد کے قبضے سے نکال کر قومی ملکیت بنادیئے جائیں گے ،جولوگ ان اداروں

میں کام کریں گے انہی میں ان کا منافع تقسیم ہو جائیں گے اور ان کار کنوں کے ووٹوں سے ہی وہ منتظمین منتخب ہو اکریں گے جن کے ہاتھ میں اس ساری معیشت کا انتظام ہو گا۔

سوال اٹھا،جولوگ اس وقت زمینوں اور کارخانوں اور دوسرے ذرائع پیداوار کے مالک ہیں ان کی ملکیت ختم کرنے اور اجتماعی ملکیت قائم کرنے کی صورت کیا ہوگی ؟ \_\_\_\_\_\_اس سوال کے دومختلف جواب دیئے گئے:

ایک مسلک والوں نے جواب دیااس تغیر کے لیے جمہوری طریقے اختیار کیے جائیں گے، رائے عامہ کوہموار کرکے سیاسی افتدار پر قبضہ کیا جائے گا اور قانون سازی کے ذریعہ سے بتدر ہے زرعی جائد ادول اور صنعتول اور تجارتوں کو (بعض حالات میں بلا معاوضہ اور بعض حالات میں معاوضہ اداکر کے ) اجتماعی ملکیت بنالیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اب بالعموم "سوشك "كالفظ مخصوص ہوگیا ہے، اور کبھی کبھاران کے مسلک کو "ارتقائی سوشلزم" بھی کہتے ہیں۔

ا واضح رہے کہ کمیونٹ نظریہ کی روسے اگر کوئی درزی بیانانبائی تنہا نوداجرت پر کپڑے پہنے یالو گوں کوروٹی پکا کر دے تواس کا بیہ کام جائزہے۔ لیکن اگروہ کسی ایک لڑے کو مز دوری یا تنخواہ پرر کھ لے اور اپنے کام میں مدد لینے لگے تواسی وقت وہ بور ژوابن جائے گا اور اس کا سارا کاروبار ایساسخت جرم ہو جائے گا۔ جس کی کم سے کم سزاضبطی جائیداد ہے۔

کرلے کہ ان کے اندر ایک مسٹم پیدا ہو جائے۔ <sup>1</sup> یہ خصوصیات اس "سائٹفک سوشلزم" میں بدر جہ اتم پائی جاتی تھیں۔ اسی وجہ سے نچلے متوسط طبقے کے بہت سے ذہین لوگ اور خو د بور ژواطبقہ میں سے بعض خبطی اور بعض ہوشیار لوگ اس مسلک کی طرف متوجہ ہوگئے ۔ اس کی شرح و تفسیر اور دعوت و تبلیغ میں کتابوں، رسالوں کے ڈھیر لگنے شروع ہو گئے ، دنیا بھر کے ملکوں میں مختلف سوشلسٹ نظریات کی حامی پارٹیاں منظم ہو گئیں، اور آخر کار انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد سنجیدگی کے ساتھ یہ سمجھنے لگی کہ ان نظریات پر ایک نظام تدن و معیشت تعمیر ہو سکتا ہے۔

# كميونزم اوراس كاميزانيه نفع ونقصان

مثلاً 1868ء میں جاپان تعلیم اور صنعت و حرفت اور قدرتی وسائل کے استعال اور پیداوار دولت کے لحاظ سے کیا کچھ تھااور 1904ء میں جب اس نے روس کو شکست دی تووہ ان حیثیات سے کس مرتبے پر پہنچ گیا تھا۔ یا 1870ء میں جرمنی کی کیاحالت تھی اور بیسویں صدی کے آغاز تک پہنچتے بہنچتے اس کے باشندے علمی اور ذہنی حیثیت سے اور اس کے معاثی وسائل اپنی پیداوار کے لحاظ سے کہاں تک جا پنچے

\_

<sup>1</sup> سیبات کسی جغرافی تعصب کی بناپر نہیں کہی جارہی ہے۔مشرق میں جو مغرب زدہ ذبن پیدا ہوا ہے اس کا حال اس سے بھی بدتر ہے۔ مغربی ذبن پھر غنیمت ہے کہ پچھا سے بات دیکھ کر اس پرریجھتا ہے اور ایک سسٹم اور سائٹفک طرز کو تو پسند کرتا ہے مگر یہاں وہ غلام ذبین جنم لے رہاہے جس کو مرعوب ومتاثر کرنے والی چیز صرف میر ہوتی ہے کہ بات دیکھ کر اس پرریجھتا ہے اور ایک سسٹم اور سائٹفک طرز کو تو پسند کرتا ہے مگر یہاں وہ غلام ذبین جنم لے رہاہے جس کو مرعوب ومتاثر کرنے والی چیز صرف میر ہوتی ہے۔

تھے۔اگر ان ترقیات کا اتن ہی مدت کی روسی ترقیات سے موازنہ کر کے دیکھا جائے تو روس کے حساب میں آخر کتنا سرمایہ افتخار ملے گا؟ پھر کیا یہ اصول مان لیا جائے کہ ایک ملک نے ایک خاص زمانہ میں اگر کچھ غیر معمولی ترقی کی ہوتواس کی ساری تعریف ان اصولوں کے حق میں لکھ دی جائے جس پر اس ملک کا نظام تدن و معیشت و سیاست قائم ہو؟ حالا نکہ بسااو قات اجتماعی زندگی کا سارا کار خانہ غلط اصولوں پر چل رہا ہو تا ہے، مگر رہنماؤں کی افرادی خوبیاں اور ان کے مدد گاروں کی عمدہ صلاحیت برٹے شاندار نتائج پیدا کر دکھاتی بیں۔ علی ہذا القیاس اشتر اکی روس کی جن خرابیوں کا حوالہ اسکے مخالفین دیتے ہیں ان میں بھی بہت سی خرابیاں وہ ہیں جو کم و بیش اسی طریقہ پر غیر اشتر اکی جباروں کی فرمانروائی میں بھی پائی جاتی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان سب کو برے افراد کے حساب میں سے نکال کراس اصول کے حساب میں ڈال دیں جس پر ان کا تمدن و معیشت قائم ہوا ہے؟

#### فوائد

غیر متعلق چیزوں کوالگ کر کے جب ہم اصل اشتر اکیت کے اس کارنامے پر نگاہ ڈالتے ہیں جوروسی تجربے کی بدولت ہمارے سامنے آگ ہے، تو نفع کے خانے میں ہم کو بیہ چیزیں ملتی ہیں:

(1) افراد کے قبضہ سے زمین، کار خانے اور تمام کاروبار نکال لینے کابیہ فائدہ ہوا کہ اشیاء کی لاگت اور ان کی بازاری قیمت کے در میان جو منافع پہلے زمیندار، کار خانہ دار اور تاجر لیتے تھے وہ اب حکومت کے خزانے میں آنے لگا اور پیر ممکن ہو گیا کہ اس منافع کو اجماعی فلاح کے کاموں میں صرف کیا جاسکے۔

(2) تمام ملک کے ذرائع پیداوار ایک ہی نظم ونسق کے قبضہ میں آجانے سے یہ ممکن ہو گیا کہ ایک طرف ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ان سب کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینے اور زیادہ سے زیادہ مفید طریقے سے استعال کرنے کی کوشش کی جائے اور دوسری طرف سارے ملک کی ضروریات کوسامنے رکھ کر انھیں یورا کرنے کی منظم تدابیر عمل میں لائی جائیں۔

(3) سارے مسائل دولت پر قابض ہو کر جب حکومت ایک جامع منصوبہ بندی کے مطابق ان کو چلانے لگی تواس کے لیے یہ بھی ممکن ہو گیا کہ ملک کے تمام قابل کار آدمیوں کو کام پر لگایا جائے اور یہ بھی کہ وہ ان کو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق تعلیم و تربیت دے کر اس طرح تیار کرے کہ ابتماعی معیشت کے لیے جن پیشوں اور خدمات کے لئے جتنے آدمی در کار ہیں اسے بی وہ تیار کئے جاتے رہیں۔
(4) او پر نمبر ایک میں زراعت، صنعت اور تجارت کے جس منافع کا ذکر کیا گیا ہے وہ جب حکومت کے ہاتھ میں آگیا تو وہ اس قابل ہو گئی کہ اس منافع کا ایک حصہ "سوشل انشور نس "کے انتظام پر صرف کرے ۔سوشل انشور نس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ملک میں جو لوگ کام کرنے کے قابل نہ ہوں یا عارضی یا مستقل طور پر نا قابل کار ہو جائیں۔ یا بیاری، زیجگی اور دو سرے مختلف حالات کی وجہ سے جن کومد دی ضرورت پیش آئے ان کو ایک مشترک فنڈ سے مد د دی جائے۔

#### نقصانات

کوئی شک نہیں کہ بے قید معیشت سے جو بیاریاں پیداہوئی تھیں،اس آپریش نے ان کاخوب ہی علاج کیا مگر روس کو اس کی کیا قیمت دینی پڑی؟ اور پچھلی بیاریوں کو دور کرنے کے لئے دوسری کیا بیاریاں اس نے مول لیں؟اب ذرااس کاجائزہ بھی لے لیں: (1) افراد کے قبضہ سے زمینوں، کارخانوں اور دوسرے ذرائع پیداوار کو نکالنااور ان ساری چیزوں کو اجتماعی ملک بنادینا بہر حال کو ئی کھیل نہ تھا کہ بس ہنسی خوشی انجام پا گیا ہو۔ یہ ایک بہت ہی سخت کام تھا جو بر سوں تک مسلسل نہایت ہولناک ظلم وستم کرنے سے پایہ بھی نہ تھا کہ بس ہنسی خو شی انجام پا گیا ہو۔ یہ ایک بہت ہی سخت کام تھا جو پڑی املاک سے زبر دستی بے دخل کرنے پر تل جائیں تو وہ با آسانی آپ کے اس فیصلہ کے آگے سر تسلیم خم نہ کر دیں گے۔ یہ کام جب بھی اور جہاں بھی ہو گاسخت کشت و خون ہو گا۔ جائیں تو وہ با آسانی آپ کے اس فیصلہ کے آگے سر تسلیم خم نہ کر دیں گے۔ یہ کام جب بھی اور جہاں بھی ہو گاسخت کشت و خون ہو گا۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ اس اسلیم کو عمل میں لانے کے لیے تقریبا 19 لاکھ آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، 20 لاکھ آدمیوں کو مختلف اندازہ کیا گیا ہے کہ اس اسلیم کو عمل میں لاکھ آدمیوں کو ملک چھوڑ کر دنیا بھر میں تربتر ہو جانا پڑا۔ صرف ایک اجتماعی زراعت کی اسلیم نافذ کرنے کے لیے لاکھوں چھوٹے اور متوسط زمینداروں (kulaks) کو جس بے در لیخ طریقہ سے فناکیا گیا اس پر تو خودروس کے پر جوش ھامی بھی چیخ اٹھے۔

(2) جولوگ تمام دنیا کے مسلم مذہبی، اخلاقی اور قانونی اصولوں کے مطابق اپنی املاک کے جائز مالک ہوں انہیں اگر آپ اپنی ایک خود ساختہ اور نرالی اسکیم نافذکرنے کے لیے زبر دستی ان کی ملکیتوں سے بے دخل کر ناچا ہیں گے تولا محالہ آپ کونہ صرف ان تمام مذہبوں اور اخلاقی اصولوں کا، جو آپ کے نظریہ کے خلاف ہیں، انکار کر ناپڑے گا، بلکہ ملکیتوں کے ساتھ ان کی بھی نیج کی اپنی ساری قوت لگا دینی ہوگی۔ مزید بر آں اپنی اس اسکیم کو ہر قسم کی بے دردی، شقاوت، ظلم، جھوٹ اور فریب سے نافذکرنے کے لیے آپ مجبور ہوں گے کہ سرے سے ایک نیابی نظریہ اخلاق وضع کریں جس کے تحت ہر ظلم و جبر اور ہر بے دردی اور سنگد لی کا ارتقاب جائز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اشتر اکی لیڈروں اور کارکنوں نے اپنے پیش نظر انقلاب کو عمل میں لانے کے لیے خدا اور مذہب کے خلاف سخت پر وپیگنڈا کیا، اور بوراژ واطبقہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مذہبی طبقوں کو بھی بڑی شخی سے کچلا، اور اخلاق کا ایک نیا نظریہ پیدا کیا جو لینن کے الفاظ میں ہے:

"ہم ہر اس اخلاق کورد کرتے ہیں جو عالم بالا کے کسی تصور پر ہنی ہو یا ایسے خیالات سے ماخو د ہو جو طبقاتی تصورات سے ماوراء ہیں۔ ہمار کے نزد یک اخلاق قطعی اور کلی طور پر طبقاتی جنگ کا تابع ہے۔ ہر وہ چیز اخلا قابالکل جائز ہے جو پر انے نفع اندوزاجتا عی نظام کو مٹانے کے لیے اور محنت پیشہ طبقوں کو متحد کرنے لیے ضروری ہے۔ ہمارا اخلاق بس سے کہ ہم خوب مضبوط اور منظم ہوں اور نفع گیر طبقوں کے خلاف پورے شعور کے ساتھ جنگ کریں۔ ہم سے مانے ہی نہیں کہ اخلاق کے پچھ ازلی وابدی اصول بھی ہیں۔ ہم اس فریب کا پر دہ چاک کر کے رہیں گے۔ اشتر اکی اخلاق اس کے سوا پچھ نہیں ہے کہ مز دوروں کی مطلق العنان حکومت کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرنے لیے جنگ کی جائے۔"

"ناگزیر بیہ ہے کہ اس کام میں ہر چال۔ فریب، غیر قانونی تدبیر، حیلے بہانے اور جھوٹ سے کام لیاجائے۔" بیہ دوسری بھاری قبت تھی جو سر زمین روس کو اشتر اکی نظام کے لیے دینی پڑی۔ یعنی صرف ایک کروڑ آدمیوں کی زندگی ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ دین، ایمان، اخلاق، انسانیت، شر افت اور وہ سب کچھ جو ایک انو کھی اسکیم کو جبر وظلم سے نافذ کرنے میں مانع تھا۔ (3) ہم خود اپنے ملک میں اپنی آئکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ جب ایک طرف عالم اخلاق کے بندڈ ھیلے ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف مختلف ضروریات زندگی پر سرکاری کنٹر ول نافذ کر دیا جاتا ہے، تورشوت، خیانت اور غبن کا سلسلہ بے تحاشا چل پڑتا ہے۔ زندگی کی جو ضرورت بھی پر منٹ، لا کسنس، را شن کارڈیا کو ٹالینے پر مو قوف ہو جاتی ہے اس کے معاطے میں پبلک کو ہر طرح سے تنگ ہو نا پڑتا ہے اور سرکاری آدمیوں کے وارے نیارے ہونے گئے ہیں۔ اب خود اندازہ کر لیجے کہ جہاں ایک طرف سارے ہی اخلاقی مسلمات کی جڑیں ہلا ڈائی گئی ہوں اور اخلاق کا یہ اصول لوگوں کے ذہمی نشین کر دیا گیا ہو کہ جو کچھ مفید مطلب ہے وہی حق اور صدق ہے اور ملک کے رہنماؤں نے خود بدترین ظلم و ستم کر کے اس نئے اخلاق کے شاندار نمونے دکھا دیئے ہوں \_\_\_\_\_\_ دوسری طرف جہاں خور درت کی صرف چند چیزیں نہیں بلکہ ملک کی پوری معاشی دولت اور سارے وسائل زندگی سرکاری کنٹرول میں ہوں، وہاں رشوت، خوانت، غبن اور مردم آزادی کی کیسی کچھ گرم ہازاری ہوگی۔ یہ معاملہ صرف قیاس کی صدتک نہیں ہے۔ روس کے "آہنی پر دے" سے چھن چھن کچھن کچھن کو خبریں وقافو قابا ہر آجاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہاں عمال حکومت اور مختلف معاشی اواروں کے ارباب انظام نے "بدکر داری" (corruption) کا ایک اچھا خاصاسخت مسلہ پیدا کر دیا ہے۔ در حقیقت وہاں اس مسلم کا پیدا ہونا قابل توجہ نہیں ہے بلکہ نہ ہونا تبجب کے قابل ہو تا۔ ایک نظام کو تم بداخلاقی کے زور سے توڑ بھی سکتے ہو، اور دوسر انظام بداخلاقی کے زور سے قائم بھی کر سکتے ہو، اور دوسر انظام کو بداخلاقی کے بل ہوتے پر چلالے جانا سخت مشکل ہے۔ اسے ٹھیک ٹھیک چلانے کے لیے بہر حال عمدہ اور مضبوط سیرت کے آدمیوں کی ضرورت ہے اور اس کا سانچے تم خود پہلے ہی توڑ کے ہو۔

(4) انفرادی ملکیتوں کو ختم کر کے اجتماعی ملکیت کے اصول پر ملک کے معاشی نظام کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ پیہ ہے کہ لو گوں کے اندر سے خو د غرضی اور ذاتی نفع کی طلب نکال دی جائے اور ان صفات کی بجائے ان کے ذہن پر مجموعی بھلائی کے لیے کام کرنے کا جذبہ اتناغالب کر دیا جائے کہ وہی ان کے اندر اصل محرک عمل بن جائے۔اشتر اکیوں کا دعوی پیرتھا کہ انسانی فطرت اور جبلت اور موروثی میلانات محض بور ژوا فلسفہ وسائنس کے ڈھکو سلے ہیں۔اس نام کی کوئی چیز انسان کے اندر موجو د نہیں ہے۔ہم ذاتی نفع طلی اور خو د غرضی کے میلانات لو گوں کے اندر سے نکال ڈالیں گے اور ماحول کے تغیر سے اجتماعی ذمینت ان میں پیدا کر دیں گے۔لیکن اس بے بنیاد دعوے کو عملی جامہ پہنانے میں اشتر اکی حضرات قطعی ناکام ہو چکے ہیں۔وہ اپنے ملک کے عوام اور اپنے نظام معیشت و تدن کے کار فرماؤں اور کار کنوں میں حقیقی اجتماعی ذہنیت اس مقدار سے ایک ماشہ بھر بھی زیادہ نہیں بڑھا سکے جتنی ہر سوسائٹی کے لو گوں میں فطر تأموجو د رہتی ہے۔وہ ان کے اندر سے خو د غرضی و نفع طلبی کو زکال دینا تو در کنار اسے کم بھی نہ کر سکے ، بلکہ انہیں تھک ہار کر آخر کار اسے سیدھی طرح تسلیم کر ناپڑااور لو گوں سے کام لینے کے لیے ان کی خو د غرضی ہی کواپیل کر ناپڑا۔اس حد تک تو خیر وہ بور ژوانظام زندگی کے برابر رہے۔ گر جس چیز نے ان کو بور ژوانظام سے بھی زیادہ خرابی میں مبتلا کیاوہ پیہ ہے کہ جب انھوں نے افراد کی نفع طلی کے لیے زراعت، صنعت، تجارت اور دوسرے فائدہ مند کاروبار کے فطری راستے بند کر دیئے اور مصنوعی پر و پیگنڈا کے ذریعہ سے اس نفع طلبی کے صاف اور سیدھے اور معقول مظاہر کوخوامخواہ معیوب تھہرا دیاتو ہیہ جذبہ اندر دب گیا،اورانسان کے تمام دوسرے دیے ہوئے جذبات کی طرح اس نے بھی منحرف (pervert) ہو کراینے ظہور کے لیے الیی غلط راہیں نکال لیں جو سوسائٹی کی جڑیں اندر ہی اندر کھو کھلی کر رہی ہیں۔اشتر اکی معاشرے میں رشوت، خیانت، چوری،غبن اور اسی طرح کی دوسری برائیوں کے بڑھنے میں اس چیز کابڑاد خل ہے۔ وہاں اگر کوئی چیز ممنوع ہے تو صرف بہ کہ ایک آد می اپنی کمائی ہوئی دولت کو مزید دولت پیدا کرنے والے کسی کاروبار میں لگائے۔اس کے سوادولت کے سارے مصرف اسی طرح کھلے ہوئے ہیں جس طرح ہماری

سوسائی میں ہیں۔ ایک آدمی اپنے لباس، خوراک، مکان، سواری، فرنیچر، اور سامان عیش و عشرت پر جتنا چاہے روپیہ خرج کر سکتا ہے ، اپنامعیار زندگی جتنا چاہے بلند کر سکتا ہے عیا ثی وخوش باشی کی وہ ساری ہی صور تیں دل کھول کر اختیار کر سکتا ہے جو مغربی سوسائی میں مباح ہیں۔ اس لیے جو روپیہ بیچ اسے جمع کر سکتا ہے، اس جمع کر دہ دولت کو (براہ راست خود تو نہیں مگر) حکومت کے ذریعہ سے کاروبار میں لگا سکتا ہے اور اس پر آٹھ دس فی صدی سالانہ تک سود پا سکتا ہے، اور جب مرنے لگے تو اس جمع شدہ دولت کو اپنے وار ثوں کے لیے چھوڑ سکتا ہے۔

(5) اس قدر کشت و خون اور اکھیڑ پچھاڑ اور اسے بڑے پیانے پر دین و اخلاق اور انسانیت کی برباد کی جس غرض کے لیے بر داشت کی گئ تھی وہ یہ تھی کہ اشیاء کی لاگت اور ان کی بازاری قیمت کے در میان جو منافع صرف زمیندار اور کار خانہ دار اور تاجر طبقے کھاجاتے ہیں وہ چند مخصوص طبقوں کی جیب میں جانے کی بجائے پوری سوسائٹ کے خزانے میں آئے اور سب پر برابری کے ساتھ یا کم از کم انصاف ساتھ تقسیم ہو۔ یہی انفرادی ملکیتوں کو ختم کرنے کی اصل غرض تھی اور یہی اگر حاصل ہوتی تواسے اجتماعی ملکیتوں کا اصلی فائدہ کہا جا سکتا تھا۔ مگر کیاواقعی میہ مقصد پوراہوا؟ ذرا تجربہ کر کے دیکھیے کہ انفرادی ملکیتوں کو ختم کرنے سے زراعت، صنعت اور تجارت کے جو منافع اجتماعی خزانے میں آرہے ہیں وہ تقسیم کس طرح ہوتے ہیں۔

حکومت کے تمام شعبوں اور معاثی کاروبار کے تمام اداروں میں ادنی طلاز مین اور اعلی عہدہ داروں کے در میان معاوضوں میں اتنائی فرق ہے جتنا کسی بور ژواسوسائی میں پایاجاتا ہے۔ ایک طرف عام کارکن کی شخواہ اور اس کی زندگی کا معیار امریکہ اور انگلستان کے معیار سے اگر پچھ اونچاہے تو پچھ بہت زیادہ نہیں۔ دوسری طرف مز دوروں کی بہ نسبت بہت بہت بہت ہے اور ہندوستان و پاکستان کے معیار سے اگر پچھ اونچاہے تو پچھ بہت زیادہ نہیں۔ دوسری طرف ڈائر کٹروں اور ایکٹروں اور ایکٹروں اور ایکٹروں اور مصنفین و مولفین و غیرہ کی آمد نیاں بڑھتے بڑھتے کئی کئی لاکھ روبل سالانہ تک پہنچ گئی ہیں۔ گویا اگر پوری طرح نہیں تو ایک بڑی حد تک بیہ تجارتی و صنعتی منافعہ او پنچ اور بڑھتے بڑھتے کئی کئی لاکھ روبل سالانہ تک پہنچ گئی ہیں۔ گویا اگر پوری طرح نہیں تو ایک بڑی حد تک بیہ تجارتی و صنعتی منافعہ او پنچ طبقوں کے در میان اسی نامساوی طریقہ سے تقسیم ہورہا ہے۔ جس طرح پہلے محت پیشہ مز دوروں اور بور ژوالو گوں کے در میان ہو

پھراشتر ای انقلاب برپاکرنے کے لیے محنت پیشہ عوام اور بور ژوالو گوں کے در میان نفرت اور بغض اور انتقام کی جو عالمگیر آگ بھڑ کائی گئی اس نے تمام دنیا کے غیر اشتر ای معاشر وں کو روس کا مخالف بنادیا اور اس بنا پر روس مجبور ہو گیا کہ انفرادی ملکیتوں کو ختم کرکے جو تجارتی وصنعتی منافعہ اس نے بور ژواطبقوں کے ہاتھوں میں جانے سے بچایا تھا اس کا ایک بڑا حصہ جنگی تیاریوں پر صرف کر دے۔
ان دوبڑی بڑی مدوں میں کھپ جانے کے بعد اس منافعے کا جتنا حصہ محنت پیشہ عوام کے نصیب میں آیا ہے وہ بس وہی ہے جو "سوشل انشورنس" کے کام میں صرف ہو تا ہے۔ اور کل منافعے کے مقابلہ میں اس کا تناسب کیا ہے؟
انتہائی مبالغہ کے ساتھ بشکل ایک یادو فیصدی 1

ا سوشل انشورنس کافنڈروس میں جس طریقہ سے فراہم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ادارے کا نظم ونت بحیثیت مجموعی جتنی رقم کارکنوں کے معاوضہ پر صرف کرتا ہے اس کا دس فیصدی سے لے کر20 فی صدی تک ایک حصہ اسے ایک مخصوص قاعدے کے مطابق سوشل انشورنس اسکیم کے حساب میں جمع کر دیناہو تاہے۔اس طرح اوسطا تمام

دس فیصدی سے لے کر 20 بی صدی تک ایک حصہ اسے ایک حصوص قاعدے کے مطابق سو مل انشور نس اسلیم کے حساب میں مبح کر دیناہو تاہے۔اس طرح اوسطا تمام ملک کی تنخواہوں اور مز دوروں کے مجموعہ کا 14 فی صدی حصہ کار کنوں کی اجما می بہتری پر صرف ہورہاہے۔یہ مشکل ہی سے کل معاشی منافع کاایک یادوفی صدی حصہ بتاہے۔

-

سوال رہ ہے کہ اگر اتناہی کچھ ، بلکہ اس سے زیادہ اچھی طرح سے کسی اور طریقہ سے سوشل انشورنس کے لیے ملنے لگے تو پھر اس مار دھاڑ اور ظلم وستم اور اس قربانی دین واخلاق کے ساتھ انفرادی ملکیتیں ختم کرنے اور خواہ اجتماعی ملکیت کا ایک مصنوعی نظام انسانی زندگی پر ٹھونسنے کی آخر حاجت ہی کیاہے ؟

(2) اجتماعی ملکیت، اجتماعی نظم و نسق اور اجتماعی منصوبہ بندی کورائج کرنے کے لیے جان ومال اور مذہب واخلاق اور انسانیت کی جواکھی بربادی روس کو برداشت کرنا پڑی وہ تو گویااس تجربے کے آغاز کی لاگت تھی۔ مگر اب روبعمل آجانے کے بعد روز مرہ کی زندگی میں وہ اللی روس کو دے کیار ہاہے اور ان سے لے کیار ہاہے ؟ اس کا بھی ذراموازنہ کر دیکھیے۔ وہ جو کچھ انھیں دیتا ہے وہ بہ ہے کہ: ہر شخص کے لیے کم از کم اتنے روز گار کا انتظام ہو گیاہے جس سے وہ دووقت کی روٹی اور تن ڈھا نکنے کو کپڑ ااور سرچھیانے کو جگہ یا سکے اور

ہر محص کے لیے کم از کم اتنے روز گار کا انتظام ہو گیاہے جس سے وہ دووقت کی رونی اور تن ڈھانگنے کو کیٹر ااور سرچیپانے کو جگہ پاسکے اور اجتماعی طور پر اس امر کا بھی انتظام ہو گیاہے کہ برے وقت پر آدمی کو سہارا مل سکے ، بس یہی دواصل فائدے ہیں جو اس باشند گان ملک کو دیئے۔اب دیکھے اس نے لیاکیا۔

انفرادی ملکیت کی بجائے اجھاعی ملکیت کا نظام قائم کرنے کے لیے ناگزیر تھا کہ بیہ کام وہی پارٹی اپنے ہاتھ میں لے جو اس نظریہ کو لے کر اٹھی تھی، یعنی کمیونسٹ پارٹی سے اس پارٹی کا نظریہ خود بھی بیہ تھا، اور خود اس کے کام کا تقاصا بھی بہی تھا کہ ایک زبر دست و کئیٹر شپ قائم ہوجو پورے زور کے ساتھ انفرادی ملکیت کے نظام کو توڑ دے اور سخت ہاتھوں سے نئے نظام کو رائج کر دے، چنانچہ بیہ و کئیٹر شپ قائم ہو گئی اور اس کو کارکنوں کی ڈکٹیٹر شپ کانام دیا گیا۔ لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ روس کے مز دوروں اور کاشت کاروں اور کشیٹر شپ میں شامل نہیں ہے۔ شاید اس آبادی کے کارکنوں کی ساری آبادی کمیونسٹ پارٹی میں شامل نہیں ہے۔ شاید اس آبادی کے کارکنوں کی ساری آبادی کمیونسٹ پارٹی میں شامل نہیں ہے۔ مگر حقیقت میں بیہ مز دوروں پر کمیونسٹ پارٹی کی وکٹیٹر شپ ہے۔ مگر حقیقت میں بیہ مز دوروں پر کمیونسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹر شپ ہے۔ مگر حقیقت میں بیہ مز دوروں پر کمیونسٹ پارٹی کی

اور یہ ڈکٹیٹر شپ بھی پھی ہلکی بھلکی سے نہیں، اجھا کی ملکیت کے معنی یہ ہیں کہ ملک کے تمام زمیندار ختم کر دیۓ گئے اور ایک وحدہ لاشر یک زمیندار سارے ملک کی زمین کامالک ہو گیا۔ سارے کارخانہ دار اور تجاراور متاجر بھی ختم ہو گئے اور ان سب کی جگہ ایسے سرمایہ دار نے لے لی جو ذرائع پیداوار کی ہر قتم اور ہر صورت پر قابض ہو گیا۔ اور پھر اسی کے ہاتھ میں سارے ملک کی سیاسی طاقت بھی مرکو زہو گئی۔ یہ ہے کمیونسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹر شپ۔ اب اگر روس میں بظاہر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس پوری معاشی، تمدنی اور سیاسی طاقت کو استعال کر رہے ہیں وہ عام آبادی کے دوٹوں ہی سے منتخب ہو اکرتے ہیں تو کیا فی الواقع اس کے معنی جہوریت کے ہیں؟ سارے روس میں کس کی ہمت ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کے مقابلے میں ووٹ ما نگنے کے لیے اٹھ سے ؟ اور اگر کوئی جر اُت کرے بھی تو وہ سرز مین روس میں کھائے گا کہاں سے ؟ اور اپنی آواز اٹھائے گا کس پر یس سے ؟ اور اپنی بات سنانے کے لیے ملک میں سفر کن ذرائع سے کہ وہ وہ سن کرنے سے پہلے اس کو زندگی اور موت کا در میانی فاصلہ طے کرنے میں دیر کتنی گئے گی ؟ حقیقت یہ ہے کہ ایتی کی ملکیت کے نظام میں حکومت کے پاس اتن طاقت بر قابض ہو جائے پھر اس کے مقابلہ میں اہل ملک بالکل بے بس ہو جاتے پھر اس کے مقابلہ میں اہل ملک بالکل بے بس ہو جاتے پھر اس کے مقابلہ میں اہل ملک بالکل بے بس ہو جاتے ہی اس کی مقابلہ میں اہل ملک بالکل بے بس ہو جاتے ہی میں دیر کتنی گئے گو در اس کے مقابلہ میں اہل ملک بالکل بے بس ہو جاتے ہی اس کی مقابلہ میں اہل ملک بالکل بے بس ہو جاتے ہی مقدر ایک بھری ہوئی اشتر ای حکومت کوبدلنا مشکل ہے۔

اس نظام حکومت میں برسر اقتداریار ٹی ملک کی مجموعی زندگی کے لیے جو منصوبہ (plan) بناتی ہے اسے کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے وہ پریس کو، ریڈیو کو، سینما کو، مدرسے کو، بوری انتظامی مشینری کو اور یورے ملک کے معاشی کاروبار کو ایک خاص نقیثے کے مطابق استعال کرتی ہے۔اس منصوبے کی کامیابی کا انحصار ہی اس پرہے کہ تمام ملک میں سوچنے اور رائے قائم کرنے اور فیصلہ کرنے والے دماغ صرف چند ہوں جو مر کزمیں بیٹھے منصوبہ بنارہے ہیں۔باقی ساراملک صرف عملدرآ مد کرنے والے دست ویا پر مشتمل ہو جو تغییل ارشاد میں چوں چرا تک نہ کریں۔ تنقید اور نکتہ چینی اور رائے زنی کرنے والوں کے لیے اس نظام میں جیل اور تختہ دار کے سوااور کوئی جگہ نہیں ہے۔اور اگر ا پسے دخل در معقولات دینے والے کوملک بدر کر دیا جائے تو بہ گویااس کے ساتھ بڑی رعایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روس میں خود کمیونسٹ یارٹی کے بڑے بڑے سربر آوردہ کارکنوں اورلیڈروں تک کو جن کی محنتوں اور قابلیتوں ہی کی بدولت اشتر اکی تجربہ کامیابی کی منزل تک پہنچا، موت اور حبس دوام اور جلاوطنی کی سزائیں دے ڈالی گئیں۔ صرف اس لیے کہ انہوں نے بر سر اقتدار گروہ سے اختلاف کی جر أت کی تھی۔ پھر یہ اشتر اکی اخلاقیات کاطر فہ تماشاہے کہ جس کو بھی اختلاف کے جرم میں پکڑا گیااس پر طرح طرح کے الزامات بے تحاشالگا دیئے گئے اوراشتر اکی عدالتوں میں بھی یہ ایک حیرت انگیز کرامت یائی جاتی ہے کہ بر سر اقتداریارٹی جس کو بھی ان کے سامنے ملز موں کے کٹہرے میں لا کھڑا کرتی ہے وہ استغاثے کے عین منشاکے مطابق اپنے جرائم کی فہرست خود ہی فر فرسنا تا چلا جا تاہے اور کچھ دبی زبان سے نہیں بلکہ یورے زور شور کے ساتھ اعتراف کر تاہے کہ وہ بڑاغدار اور سرمایہ داروں کا ایجنٹ، اور روس کی آستین کاسانپ ہے! پھر چونکہ یہ نظام انفرادی ملکیتوں اور مذہبی طبقوں کوزبر دستی کچل کر قائم کیا گیاہے اور ابھی وہ سب دنیاسے اور خو دروس کی سر زمین سے مٹ نہیں گئے ہیں جن کے جذبات وحسیات اور حقوق کی قبریریہ قیصر تعمیر ہواہے اس لیے کمیونسٹ یارٹی کی ڈکٹیٹر شپ کوہر وقت روس میں جوانی انقلاب کا خطرہ لگار ہتاہے ۔علاوہ بریں اشتر اکی حضرات پیہ بھی خوب جانتے ہیں کہ ان کے انکار کے باوجو د انسانی فطرت نام کی ایک چیز موجو د ہے جو انفرادی نفع طلمی کاجذبہ رکھتی ہے ،اور وہ ہر وقت زور لگار ہی ہے کہ پھر انفرادی ملکیت کا نظام واپس آ جائے۔انہی وجوہ سے ایک طرف کمیونسٹ پارٹی خو داینے نظام کو آئے دن "جلاب" دیتی رہتی ہے تا کہ جن لو گوں میں "رجعت" کی ذراسی بو بھی یائی جائے انہیں صاف کیا جاتا رہے ۔ 1 اور دوسری طرف یارٹی کی حکومت سارے ملک میں جوابی انقلاب کے خطرات،امکانات،بلکہ شبہات اور وہم و گمان تک مٹادینے کے لیے ہر وقت تلی رہتی ہے۔اس نے جاسوسی کا ایک وسیع نظام قائم کر ر کھاہے جس کے لیے بے شار کار کن ہر ادارے ،ہر گھر اور ہر مجمع میں "رجعت پیندوں" کو سو نگھتے پھرتے ہیں۔اس جاسوسی کے پر اسرار جال نے شوہروں اور بیویوں تک کے در میان شک وشبہ کی دیوار حائل کر دی ہے۔ حتی کہ ماں باپ کے خلاف خو دان کی اولا د تک سے جاسوسی کی خدمت لینے میں دریغ نہیں کیا گیاہے۔روس کی پولیس اور سی آئی ڈی کا"مختاط" نظریہ بیہ ہے کہ اگر بھول چوک سے چند سے پاچند ہز اربے گناہ آدمی پکڑے اور مار ڈالے جائیں تو بہ بہترہے کہ چند گنہگار جیموٹ جائیں اور ان کے ہاتھوں سے جوالی انقلاب بریا

ا اس "صفائی" کا عمل اب تک کمیونسٹ پارٹی کے لاکھوں ممبر وں پر ہو چکا ہے۔ روس میں اس عمل کے معنی صرف یہی نہیں ہیں کہ ایک آدمی جو پارٹی کی رکنیت کے لیے موزوں نہیں ہے اسے پارٹی سے نکال دیا جائے ، بلکہ اس عمل اخراج کے بعد شاذونادر ہی کوئی خوش قسمت آدمی روسی خفیہ پولیس کے عذاب خانوں ( concentration ) میں جانے سے پارٹی سے اور ان عذاب خانوں سے باہر نکلنے کاراستہ بالعموم یا تو قبر ستان کی طرف جاتا ہے یا پھر ان انسانی باڑوں concentration کی طرف جہاں جینتے تی آدمی کو جہنم کامز انجھ کھایا جاتا ہے۔

ہو جائے۔ای لیے وہ ہر فیکٹری، ہر دکان، ہر وفتر اور ہر ادارے میں دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سامز دور یاکار کن ملک کے یاخو د اپنے ادارے کے انتظام پر ناک بھوں پڑھاتا ہے یا کسی قتم کی ہے اطمینانی کا اظہار کرتا ہے۔اس طرح کا کوئی فعل کر ناتو در کنار، جس پر شبہ ہو جائے کہ وہ اپنے جراثیم رکھتا ہے وہ بھی اچانگ گر فقار کر لیاجا تا ہے۔ پو نکہ یہ آئے دن کا معمول ہے اس لیے جب کوئی کار کن رات کو اپنے گھر نہیں پنچتا تو اس کی بیوی خود بی سبجھتی ہے کہ پڑا گیا۔ دو سرے دن وہ اس کی ضرورت کی چیزیں آپ بی آپ پولیس کے دفتر پہنچانی شروع کر دیتی ہے اور ان کا قبول کر لیاجانا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کا قبیاں سبجھتی ہے کہ پڑا گیا۔ دو سرے دن وہ اس کی ضرورت کی چیزیں آپ بی آپ پولیس کے دفتر پہنچانی شروع کر دیتی ہو اور ان کا قبول کر لیاجانا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کا بیجا ہو اپار سل واپس آ جاتا ہے۔ بس بہی اس امر کی اطلاع ہے کہ اس کا بیجا ہو اپار سل واپس آ جاتا ہے۔ بس بہی اس امر کی اطلاع ہے کہ اس کا بیجا ہو اپار سل واپس آ جاتا ہے۔ بس بہی اس امر کی اطلاع ہے کہ اس کا بیجا ہو اپار معنی ہو تو اس کی خود وہ قدی بیتا تو دو در بھی ای اپنیا میں انتجا م سے دو چار ہونانہ چاہتی ہو تو اس کا فرض ہے کہ ایک آ چی کا مریڈ نی کی طرح اس معاملہ کی بھائے ہو دو وہ تن کی روٹی اور برے وقت کی دشگیری کے لیے اشتر اکی روس کے باشد وں کو ادا کر نا پڑر ہی ہے ۔ کیا وافق میں مصورت بی فرق اور تر او فرق اور آزادی دونوں ایک ساتھ نہیں سل مصورت بی فرق اور آزادی دونوں ایک ساتھ نہیں سل ساتھ سے بھی ۔ گر کیا اب بہی ایک صورت بی قرق ہی گئی ہے کہ ساری رو گئی مین ایک جیل خانہ ہو اور چند کا مریڈ ز اس کے جیل اور وار ڈر

## ردعمل

روس میں اشتر اکیت نے اپنانظام قائم کرنے کے لیے جتنے بڑے پیانے پر۔ جیسے سخت ہولناک ظلم کیے، اور پھر اس انقلاب کی کامیابی نے دنیا کے ہر ملک میں طبقاتی جنگ کی سلگتی ہوئی آگ پر جو تیل چھڑ کا، اس نے تمام غیر اشتر اکی ممالک کے اہل فکر کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ بے قید معیشت کے اصولوں اور طریقوں میں کیاتر میم کریں جس سے محنت پیشہ طبقوں کی شکایات رفع ہوں اور ان کا ملک اشتر اک انقلاب کے خطرے میں پڑنے سے نی جائے۔ اگر چہ بے قید معیشت کی برائیاں اسی وقت سے نمایاں ہونی شروع ہو گئی تھیں جب سے جدید سرمایہ داری کا نظام قائم ہوا۔ اس پر تنقید بر ابر ہوتی رہی۔ اس میں سطحی اور جزوی اصلاحات بھی کچھ نہ کچھ ہوتی رہیں۔ لیکن تغیر، ترمیم اور اصلاح کی ضرورت کا حقیقی احساس روسی اشتر اکیت کے عمل، اثر ات اور نتائے کو دیکھ کر ہی پید اہوا، اور اس رد عمل نے نظام سرمایہ داری کے دوبڑے بڑے علاقوں میں دو مختلف صور تیں اختیار کیں۔

جن قوموں کے نظام زندگی کو جنگ عظیم اول نے بری طرح در ہم بر ہم کر دیا تھااور جنہیں اشتر اکیت کی بھٹر کائی ہوئی طبقاتی جنگ سے کامل تباہی کاخطرہ لاحق ہوگیا تھا،اور جن کی سر زمین میں جمہوریت کی جڑیں کچھ مضبوط بھی نہ تھیں۔ان کے ہاں فاشز م اور نازی ازم نے جنم لیا۔

جن قوموں میں جمہوریت مضبوط بنیادوں پر قائم تھی اور جن کے نظام زندگی میں جنگ نے کچھ بہت زیادہ خلل بھی نہیں ڈالا تھا انھوں نے اپنی پر انی وسیع المشرب جمہوری سر مایہ داری کو اس کی نظری بنیادوں پر قائم رکھتے ہوئے صرف اس کی "بے قیدی" میں الیی اصلاحات کرنے کی کوشش کی جس سے اس کے نقصانات دور ہو جائیں۔

### فاشزم اور نازى ازم

اشتر اکی حضرات کی بالعموم اٹلی کی فاشی اور جرمنی کی نازی تحریک کو سرماییہ داری کی رجعت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور الزام ر کھتے ہیں کہ بور ژواسر مابیہ داروں نے اپنی بازی ہرتی دیکھ کر ہٹلر اور مسولینی کو کھٹر اگر دیا تھا۔لیکن بیہ اصل حقیقت نہیں ہے۔حقیقت بیہ ہے کہ بیدلوگ کسی طبقے یاکسی مخصوص مفاد کے بدنیت ایجنٹ نہیں تھے۔مار کس اور لینن ہی کی طرح کے لوگ تھے۔ ویسے ہی مخلص، ویسے ہی ذہین،اور ویسے ہی کج فہم۔انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف جنگ کی زبر دست چوٹ نے ان کی قوم کواس قدر بد حال کر دیاہے کہ صدیوں کا قومی فخر ونازخاک میں ملاجا تاہے۔ دوسری طرف بے قید معیشت کی اندرونی خرابیاں اور اشتر اکیت کی اوپری انگیجت قوم کے مختلف عناصر کو آپس میں ہی ایک سخت خونریز اور غار تگر کشکش میں مبتلا کیے دے رہی ہیں۔اس لیے انھوں نے ایسی تدبیریں سوچنی شر وع کیں جن سے وہ طبقاتی اغراض کی اندرونی نزاع کو دور کر کے اپنی قومی وحدت کو یارہ پارہ ہونے سے بھی بچالیں اور اپنی قوم کی معاشی، ترنی اور سیاسی طاقت کو مضبوط کر کے از سر نواس کی عظمت کاسکہ بھی د نیامیں بیٹھادیں۔لیکن وہ اور ان کے حامی اورپیرو،سب کے سب مغربی ذہن کی ان ساری کمزوریوں کے وارث تھے جنھیں ہم تاریخ میں مسلسل کار فرما دیکھتے چلے آرہے ہیں۔اپنے پیش رو مفکرین و مّد برین کی طرح انھوں نے بھی بہی کیا کہ چند صد اقتوں کو لے کر ان کے اندر بہت سے مبالغے کی آمیز ش کی، چند صد اقتوں کو ساقط کرکے ان کی جگہ چند حماقتیں رکھ دیں،اوراس ترکیب سے ایک نیاغیر متوازن نظام زندگی بناکھڑا کیا۔ آئیۓ اب ذرااس مرکب کا بھی جائزہ لے کر دیکھیں کہ اس میں صحیح اور غلط کی آمیز ش کس طرح کس تناسب سے تھی اور اس کے نفع اور نقصان کی میز ان کیار ہی۔اگر چہ جنگ عظیم دوم میں شکست کھا کر بید دونوں تو اُم بھائی بظاہر مر کیے ہیں، لیکن ان کی پھیلائی ہو ئی

بہت سی بدعتیں بدلے ہوئے ناموں سے مختلف ملکوں میں اب بھی موجو دہیں اور خو دہماراملک بھی ان بلاؤں سے محفوظ نہیں ہے۔اس لیے فاشیت اور نازیت کے اجزاء صالح اور اجزاء فاسد کی نشاند ہی اب بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی جنگ سے پہلے تھی۔

# هيچ اور مفيد کام:

فاشی اور نازی حضرات اشتر اکیوں کے اس خیال کو دور کر دینے میں بالکل حق بجانب تھے کہ ایک معاشر ہے اور ایک قوم کے زمیندار وسر مابیہ دار طبقات اور محنت پیشہ طبقات کے در میان صحیح اور فطری تعلق صرف نفرت،عناد اور جنگ ہی کا تعلق ہے۔ان کا بیہ خیال بالکل صیح تھا کہ اصل چیز طبقہ نہیں بلکہ معاشر ہ اور قوم ہے جس کے مختلف اجزاء واعضاءا پنے مجموعہ کے لیے مختلف خدمات انجام دیتے ہیں۔ان کے در میان حقیقی تعلق دشمنی اور جنگ اور پیکار کانہیں بلکہ موافقت اور تعاون اور تعابل کاہے۔ان کا کام یہ ہے کہ سب مل کر سب کے لیے اشیائے ضرورت پیدا کریں اور اجتماعی پیداوار کوبڑھا کر قومی دولت اور طاقت میں اضافیہ کریں۔اس موافقت اور تعاون

میں اگر کوئی کی یا خلل ہو تواسے دور کرناچاہیے۔نزاع اور اختلاف ہو تواسے رفع ہوناچاہیے۔نہ کہ وہ بڑھے اور ایک ہی معاشرے کے اجزاءا یک دوسرے کو فناکر دینے پر تل جائیں۔

انھوں نے اشتر اکیت کے اس نظر ہے کو بھی بجاطور پر رد کر دیا کہ اجتاعی مفاد کے لیے انفرادی ملکیت اور ذاتی نفع طبی بجائے خود کوئی نقصان دہ چیز ہے جے ختم ہو جانا چاہیے۔ان کا بیہ خیال بالکل صحیح تھا کہ ہے دونوں چیز ہیں خود اجتاعی مفاد ہی کے لیے مفید اور ضروری بیں۔ بشر طیکہ ہیہ ہے قید معیشت کی طرح غیر محدود نہ ہوں بلکہ پچھ حدود کے ساتھ محدود کر دی جائیں۔انھوں نے کہا کہ افراد کو اپنے نفع کے لیے جدوجہد کرنے کا حق تو ضرور ہے مگر اس حق کا استعال اجتماعی مفاد کے تحت اور اس کے مطابق ہونا چاہیے نہ کہ اس کے خلاف۔مرکز کی الیات (High finance) معدنیات ، جہاز سازی و جہاز رانی، سامان جنگ کی صنعت اور ایسے ہی دو سرے بڑے کاروبار کواپی ختم ہونا چاہیے جن میں اجتماعی مفاد کو شخصی کاروبار (Big Business) انفرادی ملکیت میں نہ رہنے چاہییں۔ایسے اجاروں کو بھی ختم ہونا چاہیے جن میں اجتماعی مفاد کو شخصی مفاد پر قربان کیا گیا ہو۔ تجارت میں سے سے کو قطعی بند ہونا چاہیے۔ قرض و استقراض کے نظام میں سے سود کو بالکل ساقط ہو جانا چاہیے۔ اور کاروبار کوایے قواعد وضو ابطاکا پابند ہونا چاہیے جو اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مفاد سے مطابقت رکھتے ہوں نہ کہ صرف ایک گروہ کے مفاد سے مطابقت رکھتے ہوں نہ کہ صرف ایک گروہ کے مفاد سے داس کے بعد اگر کارخانہ دار قیمتیں مناسب رکھتا ہے ،مال اچھا تیار کر تا ہے ، اپنی صنعت کو ترقی دیے کی کو حشش کر تار ہتا ہے اور اپنی ان خدمات کے معاوضے میں جائز حدود کے اندر رہ کر منا فعد لیتا ہے تودہ آخر کس جرم کا مرتک ہے کہ خواہ مخواہ سے دشمن جماعت قرار دیاجا گ

انھوں نے اپنی وسیج المشربی کے اس نظریہ کو بھی بالکل بجاطور پر رد کر دیا کہ حکومت صرف پولیس اور عدالت کے فرائض انجام دے اور معاثی زندگی کے کاروبارسے پچھ غرض نہ رکھے۔ انھوں نے کہا قومی معیشت کے مختلف عناصر کے در میان ہم آ ہنگی اور توافق اور تعاون پیدا کر نا اور نزاع و کشکش کے اسباب کو دور کرنا قومی ریاست کے فرائض میں سے ہے۔ انھوں نے ایک طرف ہڑتال کو اور دوسری طرف کارخانے بند کرنے کو ازروئے قانون ممنوع ٹھیر ایا۔ اجیر وں اور مستاجروں کی مشترک کو نسلیس بنائیں۔ ان کے در میان حقوق و فرائض انصاف کے ساتھ مقرر کرنے کی کوشش کی اور ان کے جھڑوں کو چکانے کے لیے با ہمی گفت و شنید، پھر پنچا بیت اور بالآخر عدالتی فیصلہ کا ایک با قاعدہ نظام مقرر کر دیا۔

انھوں نے سرمایہ داری نظام کی اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی کہ جو لوگ بیکار ہوتے ہیں یاناکارہ ہو جاتے ہیں جن کی خبر گیری کا
کوئی ذمہ دار نہیں ہو تا۔ اس طرح بے وسیلہ لوگوں کو بے سہارا چھوڑ دینے کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں، نازیوں اور فاشیوں نے ان کو
محسوس کیا اور بہت وسیعے پیانے پر سوشل انشور نس کا اہتمام کیا جس کے ذریعہ سے بیاری، بڑھا ہے، بیکاری اور حادثات کی صورت میں
کارکنوں کو مد د دی جاتی تھی۔ نیز انھوں نے ماؤں اور بچوں کی نگہداشت ، فلاح اطفال ، ایا ہجوں اور معذوروں کی خبر گیری، جنگ میں

۔ اگرچہ یہ لوگ سود کو حملاً بند نہ کر سکے،اور خود اسٹیٹ نے قرض لے کر اس پر سود ادا کیا، لیکن نازی اور فاشی دونوں سود کو براجانتے تھے اور اسے بند کرنے کے قائل تھے کہ خواہ مخواہ اسے دشمن جماعت قرار دیاجائے؟

\_

ناکارہ ہو جانے والوں کی امداد ،لا وارث بوڑھوں کی دیکھ بھال اور ایسے ہی دوسرے امور خیرید کے لیے عظیم الثان ادارے قائم کیے۔ جنگ سے پہلے جرمنی میں اس طرح کاجوادارہ قائم تھااس نے تقریبا 50 لا کھ افراد کو سنجال رکھا تھا۔

انھوں نے بے قید معیشت کے اس عیب کو دور کرنے کی طرف بھی توجہ کی کہ سارامعاشی کاروبار بغیر کسی نقثے اور منصوبے اور ہم آ ہنگی کے چلتار ہتا ہے اور اس کی وجہ سے معاثی وسائل یوری طرح سے استعال نہیں ہوتے اور جتنے کچھ استعال ہوتے ہیں ان میں تو ازن نہیں ہو تا۔اس خرابی کو دور کرنے کے لیے انھوں نے قومی معیشت کی رہنمائی اور تنظیم و توفیق (Co-Ordination) کا کام ریاست کے ہاتھ میں لے لیا،معاشی زندگی کے تمام شعبوں کی کو نسلیں بنائیں،اور ایک مضبوط اور منظم طریقے سے پیداوار کے وسائل اور قوتوں کو استعال کرنے کی کوشش کی۔اس طرح انھوں نے بے روز گاری کا خاتمہ کر دیا۔ 1 پیداوار میں حیرے نگیز اضافہ کیا اور مختلف شعبول میں ہموار ترقی کی۔

#### حماقتيں اور نقصانات:

یہ تھیں فاشیت اور نازیت کی بر کات۔ مگر ان بر کات کے لیے اٹلی اور جرمنی کو کیا قیت دینی پڑی؟

نازی اور فاثی حضرات نے طبقاتی منافرت کے افتراق انگیز اثرات کا مداوا قوم پرستی کی شراب سے نسلی فخر و غرور کے جنون سے ، دوسری قوموں کے خلاف نفرت اور غیظ وغضب کے اشتعال سے اور عالمگیری وجہاں کشائی کے جذبات سے کیا، جس کا انجام تبھی کسی قوم کے حق میں بھی اچھانہیں ہواہے۔ قوموں کا صحیح نشوو نمااور اٹھان اگر ہو سکتاہے تو صرف تعمیری اخلا قیات اور ایک صالح نصب العین ہی کے بل پر ہو سکتا ہے۔جولیڈر اس طریقہ کو چپوڑ کر قومیت کے استحکام وتر قی کے لیے نفرت اور خطرے اور اشتعال ہی کو مستقل وسائل کے طور پر استعال کرنے لگتے ہیں وہ اپنی قوم کا مزاج بگاڑ دیتے ہیں اور ایسے ذرائع سے اٹھی ہوئی قوم ایک نہ ایک دن بری طرح ٹھوکر کھاکر گرتی ہے۔

انھوں نے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے معاثی و تدنی اصلاح کا جو پروگرام بنایااس کو سیدھے سیدھے معقول طریقے سے نافذ کرنے کے بجائے ایک نہایت لغواجتماعی وسیاسی فلیفہ گھڑ اجو بے شار مبالغہ آ فرینیوں اور علمی حماقتوں کامر کب تھا۔انھوں نے پہلے بیہ مقدمہ قائم کیا کہ" فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں"۔ پھر اس پر بیر رداچڑھایا کہ ربط ملت میں جو فرد شامل نہیں ہو تایااس ربط کے قیام میں مانع ہو تاہے اسے واقعی کچھ نہ رہناچاہیے۔اس کے بعد استدلال کی عمارت یوں کھڑی کی کہ ربط ملت کا اصل مظہر ہے قومی ریاست۔اور قومی ریاست کے ضبط واستحکام کاانحصار ہے اس پارٹی پر جو قومی وحدت اور ترقی کا پیرپروگرام لے کراٹھی ہے لہذا"جر من ہے تو نازی پارٹی میں آ"اور "اٹالین ہے توفاشت ہو جا۔"اس طرح قوم اور ریاست اور حکومت اور حکمر ان یارٹی کوایک ہی چیز بناڈالا گیا۔ہر اس شخص کو قوم اور قومی ریاست کا دشمن قرار دے دیا گیا جس نے بر سر اقتداریارٹی سے کسی معاملہ میں اختلاف کی جر اُت کی۔ تنقید اور بحث اور آزادی رائے کو ایک خطرناک چیز بنادیا گیا۔ ایک یارٹی کے سواملک میں کوئی دوسری یارٹی زندہ نہ رہنے دی گئی۔انتخابات محض ایک

ا 1933ء میں جب نازی یار ٹی بر سر اقتدار آئی تھی تو جر منی میں تقریبا80 لا کھ آد می ہے کار تھے مگر چند سال بعد یہ نوبت آگئی کہ کہ جر منی کو کار کنوں کی کمی کاشکوہ تھا۔

کھیل بن کے رہ گئے۔ قوم کے دماغ پر ہر طرف سے مکمل احاطہ کرنے کے لیے پریس، ریڈیو، درسگاہ، آرٹ، لیٹر بچر اور تھیٹر کو بالکل حکمر ان پارٹی کے قبضہ میں لے لیا گیا تا کہ قوم کے کانوں میں ایک آواز کے سواکوئی دوسری آواز بینچنے نہ پائے۔ یہی نہیں بلکہ الیم تدبیریں اختیار کی گئیں کہ اول تو غالب پارٹی کی رائے کے سواکوئی رائے دماغوں میں پیداہی نہ ہو، اور اگر کچھ نالا کق دماغ ایسے نکل آئیں جو خداوند انِ ملت کے خیالات سے مختلف خیالات رکھتے ہوں تو یا تو ان کے خیالات ان کے دماغ ہی میں دفن رہیں یا پھر ان کے دماغ زمین میں دفن ہو جائیں۔

انھوں نے بظاہر سے بڑائی معقول سانظر ہے اختیار کیا کہ اجنا گی زندگی میں کوئی مرکزی منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ انتشار بر نظی اور با ہمی کھنٹ بھی پیدا ہوتی ہے اور بجو کی طور پر طافت اور ذرائع کا ضیاع بھی بہت بڑے بیانے پر ہوتا ہے۔ لہذا لوری فوکی زندگی کو منظم ہو ناچا ہے۔ اور ایک مرکزی عکم کے تحت ایک مرکزی طافت کے مقرر کے ہوئے نقتے پر تمام افراد کو بالکل ایک مشین کے پر زول کی طرح با قاعدہ کام کرنا چا ہے۔ انھوں نے خیال کیا کہ پیداوار اور ترتی اور خوشحالی کو تیزر فاری کے ساتھ آگے بڑھانے کی یہی صورت طرح با تجابی ہوئی ہوئی اس کے تمام معاشی ، تہدنی ، فدہی۔ تہذیبی اور سیاسی پہلووں سے سیت ایک ضا بطے میں کس ڈالا اور ایک گئے بندھے منصوبے پر چپانا شروع کر دیا۔ ان کے نظام زندگی میں سب پچھ مقرر تھا۔ ہر شخص سمیت ایک ضا بطے میں کس ڈالا اور ایک گئے بندھے منصوبے پر چپانا شروع کر دیا۔ ان کے نظام زندگی میں سب پچھ مقرر تھا۔ ہر شخص مقرر۔ ہوئی اور جذبات ور جانات کی رائیں تک مقرر۔ اور ان سب کے لیے مقرر۔ سرمائے اور وسائل و ذرائع کے معرف مقرر ، تحتییں مقرر ، حقوق اور فرائض مقرر۔ قوتوں اور قابلیتوں کے استعال کی صور تیں کئی گئی سال کے پروگرام مقرر ، اجر تیں مقرر ، حتی کہ فکر و خیال اور جذبات ور جانات کی رائیں تک مقرر۔ اور ان سب کے لیے زندگی کی اس کے پروگرام مقرر ، اجب بی ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے محض قوم کی خاطر اتی تکلیفیں اٹھا کر اور مغزز نی کرکے پوری قوی کئی کئی سال کے پروگرام مقرر دائیں کی ہو رہ والے ہیں برداشت کر لیتے کہ ایک شخص اٹھے اور ان پر تقید کرکے دماغوں میں منہد ہو تھا ہو ہو ایس بی بی کہ نیں انہوا دور ان کا اطمینان اور اعتاد ختم کر دے۔ لیس یہ "منصوبہ بندی ہو گوان اور فردی کی اندرونی منطق بی کا نقاضا تھا جس کی بنا پروہ تھید اور ان کی موافقت میں ہو لے ورنہ اپنامنہ کور دائیں مواملادی قوم کے داغوں کا سوچنا بھی بند رکھے۔ منصوبہ بندی ہو گوان کی موافقت میں ہو کہ کی خور دو گھا۔ دختا ان رائے بندی ہو گوان کی مواملادی تو مو کے داغوں کا سوچنا بھی بند۔ بندی ہو گوان کی سوجہ بندی ہو گوان کے دو اور اس کی دور اور اس کی دور اور اس کی دور کیا کہ کئی دور کی دور کیا کہ کہ دور کیا کہ کی دور دور کیا۔ دنگا فی دور کی دور کیا کہ کور دور کیا کہ کور داشت کر دیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کی دور کی کی دور کیا کہ کی دور کیا کہ کی دور کیا کہ کی دور کیا کہ کی دور ک

یہاں پھر وہی سوال پیداہو تاہے کہ نازی اور فاشی مسلک جو کچھ دیتے ہیں کیاوہ اس قیمت پر لینے کے قابل ہے؟ ساری قوم میں چندانسان توہوں انسان، اور باقی سب بن کر رہیں مولیثی، بلکہ ایک مشین کے بے جان پر زے۔اس قیمت پر یہ اطمینان ہو تاہے کہ سب کو چارہ بر ابر ملتارہے گا!

# نظام سر مایه داری کی اندر ونی اصلاحات:

اب ہمیں ایک نظریہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جن ممالک میں وسیع المشرب جمہوریت کی جڑیں مضبوط تھیں۔انھوں نے نظام سرمایہ داری کواس کی اصل بنیادوں پر قائم رکھتے ہوئے اس کے اندر کس قشم کی اصلاحات کیس اور اس سے کیانتائج بر آمد ہوئے۔ جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں، اٹھارہ میں صدی ہیں پور ژواطبقہ ایک طرف اپنے معاشی مفاد کے لیے بے قیر معیشت کے اصول پیش کر رہا تھا اور دوسری طرف بھی طبقہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے جمہوریت، مساوات اور حاکمیت عوام کا صور پھونک رہا تھا، آزادی رائے، آزادی ضمیر، آزادی تقریر اور آزادی اجتماع کے حقوق کا مطالبہ کر رہا تھا، حتی کہ اس بات پر بھی زور دے رہا تھا کہ نا قائل برداشت جبر کے مقابلہ میں رعایا کو حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا حق ہے۔ ابتدا میں جب یہ لوگان نظریات کو پیش کر رہے تھے اور است جبر کے مقابلہ میں رعایا کو حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا حق ہے۔ ابتدا میں جب یہ لوگان نظریات کو پیش کر رہے تھے اس کے بیش نظر شاہی خاندان، مالک زمین اور ارباب کلیسا تھے۔ سامنے وہ ان کود یکھتے تھے اور مقابل میں صرف اپنے آپ کو پاتے تھے اس کیے بان کو بالکل میہ محبوریت اور تمدنی مصاوات پر تعیر کر رہے جب ہوری نظام کی عمارت جس جبوریت اور تمدنی مصاوات پر تعیر کر رہے جب ان کی جدو جبد سے بخ جبوری نظام نے مختلف ممالک میں جنم لینا شروع کیا اور دوٹ کا حق مالکان زمین کے گزر کر جب ان کی جدو جبد سے بخ جبوری نظام نے مختلف ممالک میں جنم لینا شروع کیا اور دوٹ کا حق مالکان زمین کے خلاف کام کرنے تاجروں، کارخانہ داروں اور سابھ کاروں تک و سیچ ہواتو پھر یہ ممکن نہ رہا کہ کی دلیل سے اس کو حز دورں اور کاشنگاروں اور مختلف کام کرنے گئی، یہاں تک کہ آہتہ آہتہ آہتہ ان کواتی طرح عوام کاحق رائے دہی تسلیم کرنا پڑا جس طرح پہلے اکان زمین کوخود ان کاحق مانا پڑا تھا۔ پھر کہی جہاں تک کہ آہتہ آہتہ آہتہ اس کو دوروں اور ملاز موں کام جو بھی تسلیم کر لیا گیا جس کے دوروں اور ملاز موں کام حق جبی صرف کی کہت کو مشل کے ایکی تو بھی معقول ثابت نہ کی جا کہ جو بھی طاقت سے اجرتوں اور شر انگا کار کے لیے صود اپنگائی، ایکی شاہم کرنا پڑا جس طرح دوروں اور ملاز موں کام جو بھی تسلیم کر لیا گیا ہوں دوروں اور ملاز موں کام جو بھی تسلیم کر لیا گیا تھی جو دوروں اور ملاز موں کام جو بھی تسلیم کر لیا گیا تھی جو دوروں اور ملاز موں کام جربے سیک شکی تسلیم کر لیا گیا دوروں اور ملاز موں کام جو بھی تسلیم کر لیا گیا دوروں کی لیے جو دوروں اور کیا کہ کی تھی تسلیم کر لیا گیا دوروں کیا کہ کیا گئیں۔

انیسویں صدی کے خاتمہ کے ساتھ سیاست کا بیر پر انا نظر یہ بھی ختم ہونے لگا کہ ریاست کا کام فقط شخصی آزادیوں کی حفاظت ہے اور قومی زندگی میں ریاست کے ایجابی فرائض کچھ بھی نہیں ہیں۔اب اس کی جگہ یہ احساس خود بخود ابھر ناشر وع ہوا کہ ایک جمہوری ریاست تو خود باشندگان ملک ہی کی متفقہ مظہر کی لہر ہوتی ہے اور جمہور اپنی ہی سیاسی طاقت کوریاست کی شکل میں مر شکز اور منظم کرتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ پر انی شاہی حکومتوں کی طرح اب جمہوری حکومت کے دائرہ عمل کو بھی محدود رکھنے پر اصر ارکیا جائے۔جمہوری حکومت کے فرائض محض سلبی نہ ہونے چاہییں بلکہ اسے ایجابی طور پر اجتماعی مفاد کے لیے کام کرناچا ہے اور اگر معاشرے میں بے انصافیاں پائی جاتی ہوں تو قانون سازی اور انتظامی مداخلت، دونوں کے ذریعہ سے اس کو ان کا تدارک کرناچا ہے۔

حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ یکا یک جنگ عظیم اول پیش آگئ، پھر روس میں وہ اشتر اکی انقلاب برپاہوا جس نے بور ژواطبقہ کے زن چپ تک کو کولہو میں پیل دیا، پھر جرمنی اور اٹلی میں اس کار د عمل فاشیت اور نازیت کی شکل میں رونما ہوا جس نے بور ژوااور محنت پیشہ عوام، سب کو ایک سخت جابرانہ نظام میں کس دیا۔ ان واقعات نے سرمایہ داری کو اچھا خاصا "روشن خیال " بنا دیا اور وہ کچھ توعوام کی بڑھتی ہوئی طاقت کے دباؤسے ، اور کچھ اپنی مرضی سے پر انی بے قید معیشت کے نظام میں حسب ذیل تغیرات قبول کرتی چلی گئ۔

1. ہر شعبہ معیشت میں مز دوروں اور ملاز موں کی ایسی تنظیمات کو با قاعدہ تسلیم کر لیا گیا ہے جو ان کی طرف سے بات کرنے کی مجاز ہیں۔اس کے ساتھ ایک حد تک رسمی یا قانونی طور پر بعض ایسی عملی تدبیروں کو بھی جائز ومعقول مان لیا گیاہے جنہیں

- مز دوروں اور ملازموں کی المجمنیں اپنے مطالبات منوانے اور ان کی خاطر دباؤڈالنے کے لیے استعال کر سکتی ہیں۔ اس طرح اگر چہ سرمایہ ومحنت کی کشکش ختم تو نہیں ہوئی، لیکن محنت اب سرمایہ کے مقابلے میں اتنی بے بس بھی نہیں رہی ہے جتنی بے قید معیشت کے دور میں تھی۔
- 2. اجرتوں میں اضافہ ،او قات کار میں کمی، کام کرنے کے حالات میں نرمی، عور توں اور بچوں سے محنت لینے پر پابندی، مز دور ا کی جان اور صحت کی نسبتازیادہ پروا، اس کے گھر اور ماحول کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش، جسمانی نقصان پہنچ جانے کی صورت میں اس کی بچھ نہ پچھ تلافی، اور پھر سوشل انشورنس کی بھی بعض اسکیموں کی ترویج، یہ سب پچھ اگر چہ اس حد تک نہ ہواجتنا ہونا چاہیے تھا، لیکن بہر حال اب مز دور ل اور نچلے طبقے کے ملاز موں کا حال اتنا خر اب بھی نہیں ہے جھنا پہلے تھا۔
- 3. حکومت کی پید حیثیت تسلیم کرلی گئی ہے کہ وہ محنت اور سرمایہ کے در میان حکم ہے۔ نیز ان کی باہمی کشکش کو دور کرنے اور ان کے جھگڑے چکانے کی مختلف قانونی صور تیں بھی مقرر کر دی گئی ہیں۔ یہ چیز اگر چہ اس حد تک نہیں پہنچی ہے کہ ہر شعبہ معیشت میں اجیر اور مستاجر کے در میان حقوق و فرائض کا منصفانہ تعین کر دیا جائے اور ابھی معاشی نزاعات میں عدالتی فیصلہ دینے کاکام بھی حکومت نے پوری طرح سے اپنے ہاتھ میں نہیں لیاہے ، لیکن اصولاً حکومت کا یہ منصب تسلیم کر لیا گیا ہے۔
- 4. یہ اصول بھی مان لیا گیاہے کہ انفرادی نفع اندوزی پر ایسی پابندیاں عائد ہونی چا ہییں جن سے وہ اجتماعی مفاد کے خلاف نہ ہو نے پائے ، اور بیہ کہ ایسی پابندیاں عائد کرنا حکومت ہی کے فرائض میں سے ہے۔
- 5. بعض الیی معاشی خدمات کو اکثر حکومتوں نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے ،جو یا تو انفر ادی کاروبار کے بس کی نہیں ہیں ، یا جنہیں افر ادک قبضہ میں دنیا مجموعی مفاد کے خلاف ہے۔ مثلا ڈاک اور تار اور وسائل حمل و نقل کا انتظام۔ سڑکوں اور شاہر اہوں کی تعمیر اور ان کو درست حالت میں رکھنا۔ جنگلات کی پر داخت اور ان کا نظم ونسق۔ آب رسائی اور آب پاشی۔ برق آبی کی پیدائش اور تقسیم۔ روپے کا کنٹر ول ، اس کے علاوہ حکومتوں نے عموماً معد نیات کو بھی اپنے اجارے میں لے لیا ہے اور بعض بڑی بڑی صنعتوں کو اپنے انتظام میں چلانا شروع کر دیا ہے۔
- 6. تھوڑی تھوڑی آمد نیاں رکھنے والے ملاز موں اور مز دوروں کے لیے ایسے مواقع پیدا کر دیئے ہیں کہ وہ تھوڑا تھوڑا پس انداز کرکے تجارتی اور صنعتی کمپنیوں میں کم قیمت کے جھے خرید لیں اور بعض ایسی صور تیں بھی اختیار کرلی گئی ہیں کہ خاص خاص قواعد کے مطابق ملاز موں اور مز دوروں کی اجر توں کا ایک حصہ ان کو نقد ملتاجا تاہے اور ایک حصہ ان کی طرف سے کمپنی کے سرمایہ میں شریک ہو تاجا تاہے۔اس طرح بکثرت محنت پیشہ کارکن اس کمپنی یا کارپوریشن کی ملکیت میں حصہ دار بھی ہوگئے ہیں جن کے اندر وہ مز دوری یا ملاز مت کر رہے ہیں۔ بعض بڑے بڑے مشہور کارخانوں میں 80 فی صدی اور 90 فی صدی مز دور اور ملازم شریک ملکیت ہو چکے ہیں اور اقساط پر جھے خریدنے کی آسانیاں حاصل ہونے کی وجہ سے کارخانوں میں ان کی حصہ داری کا تناسب بر ابر بڑھتا جارہا ہے۔

## وه خرابیان جو اب تک نظام سر مایه داری میں باقی ہیں

لیکن ان تمام تغیرات، ترمیمات اور اصلاحات کے باوجو دا بھی تک نظام سرمایہ داری کے بنیادی عیوب جوں کے توں باقی ہیں۔

ابھی تک بے روز گاری کا استیصال نہیں ہو سکا ہے۔ بلکہ زمانہ جنگ کے سوادو سرے تمام حالات میں یہ ایک مستقل مرض ہے جو نظام سرمایہ داری کے تحت سوسائٹی کو لگار ہتا ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں جس کی صنعت و حرفت اور پیداوار دولت آسان کو پہنچی ہوئی ہوئی ہے، جنگی مشاغل کم ہوتے ہی 32 لاکھ سے زیادہ آدمی برکار ہوگئے۔ اپریل و مئی 1949ء کے در میان ان کی تعداد بڑھتے 35 لاکھ سے اوپر ہوگئی، اور جون میں 40 لاکھ تک جا پہنچی۔ تجارت و صنعت کی گرم بازاری کا زمانہ ہویا سر دبازاری کا زمانہ ، بے روز گاری ، کم و بیش ہر حال میں ، نظام سرمایہ داری کی جزولانیف بنی رہتی ہے۔

ابھی تک وہ عجیب وغریب معماجوں کا توں ہے حل پڑا ہواہے جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ ایک طرف تو کڑور ہاانسان ضروریاتِ زندگی کے حاجت مند اور اسباب عیش کے خواہش مند موجو دہیں، بے حدو حساب قدرتی وسائل موجو دہیں استعال کرکے مزید اشیا تیار کی جاسکتی ہیں، اور لکھو کھا آدمی ایسے موجو دہیں جنہیں کام پر لگایا جاسکتا ہے، لیکن دوسری نظام سرمایہ داری دنیا کی ضرورت اور امکانی کھیت سے بہت کم جو مال تیار کرتاہے وہ بھی بازار میں پڑارہ جاتاہے کیونکہ لوگوں کے پاس اس کو خرید نے کے لیے روپیہ نہیں ہے اور جب تھوڑا مال ہی نہیں نکلتا تو مزید آدمیوں کو کام پر لگانے اور قدرتی وسائل کو استعال کرنے کی ہمت نہیں کی جاسکتی، اور جب آدمی کام پر ہی نہیں لگائے جاتے توان میں قوت خرید اری پیدا ہونے کی کوئی صورت نہیں۔

یمی نہیں بلکہ ابھی تک نظام سرمایہ داری کا یہ عیب بھی علی حالہ قائم ہے کہ ہر سال بہت بڑی مقد ار میں تیار کیا ہوا مال اور پیدا کیا ہوا غلہ اور پھل اور دوسر اسامان بازار میں لانے کی بجائے قصد اً برباد کر دیا جاتا ہے۔ ورآنحالیکہ کروڑوں آدمی ان اشیاء کے طالب موجو د ہوتے ہیں۔ سرمایہ دار ان چیزوں کو غارت کر دینا اور اس غارت گری پر لا کھوں روپے صرف کر دینازیادہ پیند کر تاہے ، بہ نسبت اس کے کہ انہیں بازار میں لاکر ان کی قیمتیں گھٹائے اور انہیں سے داموں حاجمتند انسانوں تک پہنچادے۔

انجی تک نظام سرمایہ داری کا یہ عیب بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ ریاست، سوسائٹی، مالدار طبقہ، غرض کوئی بھی اپنے آپ کو ان لاکھوں، کر وروں آدمیوں کی کفالت اور دستگیری کا ذمہ دار نہیں سمجھتاجو قابل کار ہونے کے باوجو دبیکار ہوں، یا بھی قابل کار نہ ہوئے ہوں، یا مستحق وہی بیارہے جس کی جیب میں پیسہ ہو، اب بھی تعلیم و تربیت کا مستحق وہی بیارہے جس کی جیب میں پیسہ ہو، اب بھی تعلیم و تربیت کا مستحق وہی بیتم ہے جس کا باپ انشور نس پالیسی چھوڑ مر اہو۔ اب بھی حوادث میں گر کر وہی شخص اٹھ سکتا ہے جو پہلے اچھے دن د کھے چکا ہو اور ان دنوں میں اس نے خود ہی برے وقت کے لیے سہارے کا سامان کر رکھا ہو۔ غرض ابھی تک مصیبت زدہ، حاجت مند، بے وسیلہ آدمی بجائے خود کسی کی بھی ذمہ داری میں نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ کہیں اتفاقاً کسی کو کچھ مدد مل جائے۔

ابھی تک نظام سرمایہ داری کا یہ عیب بھی دور نہیں ہوا کہ مصنوعی طور پر قیمتیں چڑھائی جاتی ہیں اور ہا قاعدہ منصوبے بنابنا کر بعض اشیاء کا قط پیدا کیا جاتا ہے۔ غائب سودے اور تجارتی قمار بازی کے مختلف طریقے اب بھی اجتماعی معیشت کے مزاج کو شب وروز در ہم برہم کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو اب بھی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے کہ اگر وہ ایک بڑا سرمایہ فراہم کرسکتے ہیں تواپنے ذاتی نفع کے لیے جومال چاہیں اور جتناچاہیں تیار کرلیں اور معاشرے پر اس کو ٹھونسنے کی جس طرح چاہیں کو شش کریں، خواہ معاشرے کو اس کی ضرورت ہو یانہ ہو، بلکہ اس کے لیے وہ چیز مضر ہی کیوں نہ ہو۔ اب بھی یہ عجیب صورت حال رات دن مشاہدے میں آر ہی ہے کہ معاشرے کی نہایت اہم اور سخت ضرور تیں توڑکی پڑی ہیں گر محنت اور سرمایہ عیش و عشرت کے سامان پر، شہوات نفس کے کھلونوں پر اور خوشحالی کے چونچلوں

پر بے تحاشا صرف ہور ہاہے۔اب بھی صنعت اور تجارت کے بادشاہ اور مالیات کے شہنشاہ اپنی اغراض کے لیے وہ کھلی اور چھی ریشہ دوانیاں کیے جارہے ہیں جو بین الا قوامی کش مکش،ر قابت اور جنگ کی موجب ہوتی رہتی ہیں۔

ا بھی تک نظام سرمایہ داری میں معاشرے اور ریاست کی سخیل ساہو کار (بینکر) کے ہاتھ میں ہے اور وہ ساری اجتماعی قدروں کو شرح سود کے معیار پر جانچ رہا ہے اور اسی محور پر ان کو گھمار ہاہے۔ یہ فیصلہ وہ کر تاہے کہ سرمایہ کو کن کاموں پر خرج ہوناچا ہے اور کن پر نہ ہونا چاہے اور کن پر نہ ہونا چاہے اور اس فیصلے کے لیے اس کے پاس معیار یہ نہیں کہ معاشرے کے لیے ضروری اور مفید کون سے کام ہیں بلکہ یہ ہے کہ بازار کی شرح سود کے برابر یااس سے زائد نفع کن کاموں میں ہے۔ اس معیار کے لحاظ سے اگر آب رسانی کی بہ نسبت شراب رسانی زیادہ نفع آور ہوگی تو وہ بلاتا مل عوام الناس کو صاف یانی کے لیے ترستا چھوڑ کر عیاشوں کو شراب پلانے کی فکر میں لگ جائے گا۔

انجی تک نظام سرمایہ داری کووہ بیاری بھی گی ہوئی ہے جیسے "کاروبار کا چکر" (Trade Cycle) کہتے ہیں، جس میں ہر چندسال کی گرم بازاری کے بعد د نیامعیشت پر کساد بازاری کے دور ہے پڑتے رہتے ہیں۔ کاروبار کی د نیاپوری تیزر فاری کے ساتھ مزے سے چلی رہی ہوتی ہے کہ یکا یک تجار محسوس کرتے ہیں کہ جو مال ان کے گوداموں میں آ رہا ہے وہ مناسب ر فقار سے نکل نہیں رہا۔ وہ ذرا فرمائشیں روکتے ہیں۔ صفاع یہ حال دیکھ کر ذرامال کی تیاری سے ہاتھ تھنے لیتا ہے اور پہلے کا دیاہوا بھی واپس ما نگنے لگتا ہے۔ کاروبار بند ہو نے شروع ہوتے ہیں۔ ہے روز گاری بڑھتی ہے۔ قیمتیں گرنی شروع ہوتی ہیں۔ تاجر اور گاہک مزید قیمتیں گرنے کی امید پر فرمائش اور خرید اری سے ہاتھ روکتے ہیں۔ چلے ہوئے کا رخانے بھی پید اوار کم کر دیتے ہیں۔ ہے روز گاری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حکو متیں آ مدنی گھٹی و کیھ کر مصارف میں تخفیف کرنے گاتی ہیں۔ کساد بازاری میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہر قدم جو پچھے بٹاہے ، کئی قدم اور چھھے بٹنے کا سبب بٹنا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب قطعی اور کئی دیوالہ کی سرحد قریب آ جاتی ہے تو یکا یک رخ بداتا ہے ، آہتہ آہتہ قبر سے وکئی علاج شروع ہو تا ہے ، اور پھر گرم بازاری کا دور آ جاتا ہے۔ یہ چکر نظام سرمایہ داری کے لیے ایک مستقل مرض بن چکا ہے جس کا انہی تک کو کی علاج شروع خبیں ہوا۔

یہ اور دوسرے بہت سے چھوٹے بڑے عیوب آج کی مقید اور اصلاح یافتہ سرمایہ داری میں بھی اسی طرح موجو دہیں جس طرح کے انیسویں صدی کی بے قید اور بداطوار سرمایہ داری میں پائے جاتے تھے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ جمہوریت نے اس نظام کے اصل اسباب خرابی کو سمجھ کر حکمت کے ساتھ انھیں دور کرنے کی کوئی تدبیر نہیں کی ہے، بلکہ جو کچھ ہواہے وہ صرف یہ ہے کہ جتناجتنا محنت پیشہ عوام کا دباؤ پڑتا گیاہے، یااشتر اکیت کا خطرہ بڑھتا گیاہے، بور ژواطبقے اپنے طریقوں میں ایسی ترمیمات کرتے چلے گئے ہیں جن سے عوام کی شکایات اس حد تک بلکی پڑجائیں کہ اشتر اکی لوگ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔

### تاریخ کا سبق

پچھلے صفحات میں جو تاریخی بیان پیش کیا گیاہے اس پر مجموعی نگاہ ڈالنے سے ایک عام ناظر کے سامنے کئی باتین بالکل وضاحت کے ساتھ روشن ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے تو وہ ان مسائل اور ان پیچید گیوں کو صاف پیچان جائے گا جو مغرب کی تاریخ اور ہماری موجو دہ اہما گی زندگی میں مشترک ہیں وہ دیکھے گا کہ یہاں نظام جاگیر داری بھی اپنی بہت سی خصوصیات کے ساتھ موجو دہ اور جدید سرمایہ داری بھی اپنے بہت سے عیوب کے ساتھ جنم لے چکی ہے۔ پچھ بیاریاں ہم نے اپنے دورِ انحطاط سے میر اث میں پائی ہیں اور پچھ مغرب کے صنعتی انقلاب اور سرمایہ داری کے جلومیں ہم تک پینچی ہیں البتہ فرق یہ ہے کہ یہاں کوئی پاپائیت اور کوئی کلیسانظام موجو د نہیں ہے۔نہ کوئی ایسانہ ہی طقہ (Priest Class) موجو دہے جس کا صاحب فضل طبقوں سے گھ جوڑ ہو اور وہ خدا اور ذرج ہبکانام لے کر بے جا امتیازات اور زبر دستی جمائے ہوئے حقوق کی جمایت کر ہے۔

پھراس تاریخی مطالعہ سے ناظر کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں کے بوجھ بجھکڑ اپنی سوسائٹی کے مسائل اور پیچید گیوں کو حل کرنے کے لیے آئے دن جو طرفہ تجویزیں پیش کرتے رہتے ہیں ان کا شجرہ نصب کیا ہے۔ یہ جو ہم سنا کرتے ہیں کہ کوئی صاحب "اجماعی منصوبہ بندی" کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں، اور کوئی دو سرے صاحب ملک کے معاشی نظام میں "انقلابی تبدیلیاں" چاہتے ہیں، اور کوئی دو سرے بزرگ فرماتے ہیں کہ زمین کو انفر ادی ملکیت سے نکال کر "قوما" دیاجائے، اور کسی طرف سے آواز آتی ہے کہ ساری کا دو سرے بزرگ فرماتے ہیں کہ زمین کو انفر ادی ملکیت سے نکال کر "قوما" دیاجائے، اور کسی طرف سے آواز آتی ہے کہ ساری کلیدی صنعتیں بھی قومائی جائیں۔ اور کوئی عطائیوں کی مجلس بڑے غور خوض کے بعد یہ نسخہ کیمیا لے کر آتی ہے کہ زمین کی شخصی ملکیت کو ختم کر دیاجائے، یہ سب وہ نوادر حکمت ہیں جو مغرب کے اناڑیوں کی بیاض سے اڑائے گئے ہیں اور اب یہاں وہ صب تجربات ہو اچاہتے میں بھی ہماری اور ان کی مماثت ایک فرق کے ساتھ ہے دوروس میں، جرمنی واٹلی میں اور امریکہ وانگلتان میں ہو چکے ہیں۔ مگر اس معاملہ میں بھی ہماری اور ان کی مماثلت ایک فرق کے ساتھ ہے دوباں کے اناڑی تصان ہوتے دیکھیں گے تو نیخ میں بھی تھی تھی ہیں۔ مگر یہاں مغرب سے بی کسی ردوبدل کی اطلاع آجائے توبات کے اناڑی نقصان ہوتے دیکھیں گے تو نیخ میں تھے ردوبیل کی اطلاع آجائے توبات کے اناڑی نقصان ہوتے دیکھیں گے تو کی تک ان شاء اللہ ایک ہی نسخہ یا تارہے گا۔

ایک اور بات جو مغربی ممالک کی تاریخ تمدن و تہذیب اور داستان افکار و انمال میں آدمی کو نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ وہ پہیم کشکش ،نزاع اور جدال ہے۔ ایک گروہ زندگی کے میدان پر قابض ہو کر اخلاق کو ،ندہب کو ، قانون کو ،رسم ورواح کو ،اور تمدن کے سارے نظام کو ایک رخ پر کھینج لے جاتا ہے یہاں تک کہ دو سرے گروہوں کے ساتھ بے انصافی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ پھر ان مظلوم گرو ہوں میں سے کوئی ایک اٹھ کر اس ظالم گروہ سے گھ جاتا ہے اور اس کے غلط کے ساتھ اس کے صبح پر بھی خط ننج پھیر دیتا ہے اور فکر وعمل کے پورے نظام کو پہلی انتہا سے کھینج کر دو سری انتہا تک لے جاتا ہے یہاں تک کہ پھر بے انصافی حد کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد شکوہ شکایہ شکوہ شکایہ تنہا سے گر کر کر نوبت ایک تیسری بغاوت تک پہنچتی ہے اور ضد اور ہٹ دھر می کا طوفان پھر جھوٹ کے ساتھ بچ کو بھی بہال کے جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک جو ابن کے ساتھ کی کو بھی بہال کے جو ابن کے ساتھ کے کو بھی بہال کے جو ابن کے ساتھ کے کو بھی بہال کے جو ابن کی تباہ کاریاں دیکھ کر اس کے مقابلے میں ایک جو ابن طوفان اٹھ کھڑ اہو تا ہے اور وہ بھی اپنے حریف سے بھی کم انتہا لیند نہیں ہو تا۔ اس کھنج تان کی وجہ سے مغرب کی تاریخ آدمی کو جو اس طرح سفر کرتی نظر آتی ہے جیسے ایک شر ابی لڑ کھڑ اتا ہو ابخط منحنی چل رہا ہو ونہ کہ ایک ہو شمند انسان سوئیا علی جراط مشتقیم چلا کے اس طرح سفر کرتی نظر آتی ہے جیسے ایک شر ابی لڑ کھڑ اتا ہو ابخط منحنی چل رہا ہو ونہ کہ ایک ہو شمند انسان سوئیا علی جہ اس طرح سفر کرتی نظر آتی ہے جیسے ایک شرافی لؤ کھڑ اتا ہو ابخط منحنی چل رہا ہو ونہ کہ ایک ہو شمند انسان سوئیا علی جی تاریخ اور اس کھی جیسے ایک شرافی لؤ کھڑ اتا ہو ابخط منحنی چل رہا ہو ونہ کہ ایک ہو شمند انسان سوئیا علی جیسے ایک شرافی کی جیسے ایک شرافی کو جیسے ایک شرافی کو جیسے ایک شرائی لڑ کھڑ اتا ہو ابخط منحنی چل رہا ہو ونہ کہ ایک ہو شمند انسان سوئیا علی ہو آئی ہو کی کو میسے مغرب کی تاریخ آئی کو کھر کی کو میا کو کھر کی کو کو سوئی کو کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کو کھر کی کو کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کو کھر کی کو کھر کی کو کو کھر کی کو کھر کی کو کو کھر کو کھر کو کھ

<sup>1</sup> یعنی قومی ملکیت بناد ماجائے۔

جار ہاہو۔ ہیگل اور مار کس بیچارے اس منظر کو دیکھ کریہ سمجھ بیٹھے کہ انسانی تمدن کے ارتقاء کی فطری حیال یہی ہے۔ لیکن در حقیقت بیہ سب کچھ نتائج ہیں صرف ایک چیز کے اور وہ یہ ہے یہ اہل مغرب مدتہائے دراز سے بغیر صدی ولاکتاب منیر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سینٹ پال کے توسط سے جوعیسیائیت ان کو پہنچی تھی اس کارشتہ شریعت سے پہلے ہی توڑا جاچکا تھا۔ اس کے پاس مسج علیہ السلام کے چنداخلاقی مواعظ کے سواکوئی الیی خدائی ہدایت سرے سے موجو دہی نہ تھی جس پر تدن وسیاست اور معیشت کا ایک وسیع نظام تعمیر کیا جاسکتا۔ بائیبل کایراناعہد نامہ خود بھی 2 فی صدی خدائی ہدایت کے ساتھ فی صدی انسانی کلام کی آمیزش اینے اندر لیے ہوئے تھا۔ اس لیے اگر بعد میں انھوں نے نیم عقیدت اور نیم بے عقید گی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کیا بھی تواس سے کچھ بہت زیادہ رہنمائی نہ مل سکی۔اسلام عین اس زمانے میں پورپ کے سامنے آ چکا تھا جبکہ مغربی رومن امیائر کا نظام در ہم ہوئے تھوڑی ہی مدت گزری تھی اور دور متوسط کی تاریکی کاابھی آغاز ہی ہوا تھا۔لیکن جس پورپ نے دین مسیحی کواس شر طیر قبول کیا تھا کہ شریعت اس کے کہا تھا نہ ہو ،وہ بھلااس اسلام کی طرف حصول ہدایت کے لیے کیسے توجہ کر تاجو شریعت کے بغیر نرا دین وایمان پیش کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہ تھا۔ کچھ تواس وجہ سے ،اور کچھ یادریوں کے بھیلائے ہوئے تعصبات کی وجہ سے ، پورپ نے اسلام سے بھی کوئی روشنی حاصل نہ کی۔اب اس کے سوااور کیا ہو سکتا تھا یا اہل مغرب خو دہی اپنی عقل سے اپنے لیے نظام زندگی بناتے۔ چنانچہ یہی انھوں نے کیا۔ مگریہ ظاہر ہے کہ انسان خالص عقلی فیصلے نہیں کر سکتا۔اس عقل کے ساتھ خواہش کا گمر اہ کن شیطان بھی لگاہو اہے۔اور پیر بھی ظاہر ہے کہ سارے انسان ایک ساتھ مل کر کوئی نظام زندگی وضع نہیں کیا کرتے۔ کچھ بیدار مغزلوگ ہی ایک نظام تجویز کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا نظام انہی لو گوں کو اپیل کر تاہے جو ان کے ساتھ ان کے تعصبات میں شریک ہوں۔ یہی اسباب ہیں جن کی بنایر پورپ میں و قتا فو قبا جتنے نظام زندگی بنتے رہے وہ سب غیر متوازن تھے،اور اس عدم توازن کالاز می نتیجہ یہی ہو ناتھا کہ وہاں ایک پہیم کش مکش اور تھینچے تان جاری رہتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا فی الواقع ہم بھی اس دنیامیں بغیر ہی ہی ولا کتاب منیر ہی ہیں؟ کیا ہمارے لیے بھی اس کے سواکوئی چارہ نہیں ہے کہ قدیم ہندوانہ جاہلیت،اور دورِ متوسط کے مغل نظام اور دور حاضر کے فرنگی تدن نے مل جل کر جن مسائل سے ہم کو دوچار کر دیاہے ان کے حل کی وہی صور تیں اختیار کریں جو اشتر اکیت، نازیت، فاشیت،اور سرمایہ داری نے مغرب میں اختیار کی ہیں؟ کیا ہمارے پاس بھی کوئی ایسی روشنی موجو د نہیں ہے جسکی مد دسے ایک متوازن نظام بنایا جاسکتا ہو؟ جو شخص اسلام کو جانتا ہو وہ ان سوالات کا جواب اثبات میں نہیں دے سکتا۔ ۔

# اصلى الجهن:

اسلام کے اصول پر ہم ان مسائل کو کس طرح حل کر سکتے ہیں؟اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک واضح طور پر اس اصل الجھن کو سمجھ لیاجائے جس سے اس وقت دنیا دوچار ہے اور ہم کو بھی دوچار ہونا پڑر ہاہے۔

مخضر الفاظ میں وہ الجھن پیہے:

اگر ہم بے قید معیشت کے اصول اختیار کرتے ہیں جن کی روسے ہر شخص کو بے روک ٹوک یا موقع حاصل رہتاہے کہ جس قدر ذرائع پید اوار کو چاہے اپنے قبضے میں لائے اور جس طرح چاہے اپنے نفع کے لیے سعی وجہد کرے، نیز جن کی روسے سوسائٹی میں عدل و توازن قائم کرنے کے لیے صرف مقابلہ ومنافقت اور کسر وانکسار کے خو درو قوانین ہی پر اعتاد کر لیاجا تاہے ، تواس سے سر مایہ داری نظام کی وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ، اور ہماری سوسائٹی کی حد تک جاگیر داری نظام کی بھی وہ بہت سی خرابیاں باقی رہ جاتی ہیں ، جن کاذکر اس سے پہلے ہم" نظام جاگیر داری" اور "جدید نظام سر مایہ داری" کے زیر عنوان کر چکے ہیں۔

اور اگر ہم انفرادی ملکیت کے طریقے کو ختم کر کے تمام ذرائع پیدادار پر اجماعی قبضہ وتصرف قائم کر دیتے ہیں، توبلا شبہ مذکورہ بالا خراہیوں کا توبڑی حد تک تدارک ہو جاتا ہے، مگر اوّل توبہ بنیادی تغیر جان ومال کی اس بے در لیغ بربادی اور مذہب واخلاق سے اس کھلی بغاوت کے بغیر نہیں ہو سکتا جس کی مثال روس کی اشتر اکی انقلاب میں ہم کو ملتی ہے۔ دوسرے اگر بالفرض یہ تغیر پر امن جمہوری طریقوں سے ہو بھی جائے تواجماعی ملکیت کا نظام بہر حال انفرادی آزادی کو قطعی ختم کر دیتا ہے جمہوری طریقوں سے ہوشلزم قائم کرنا در حقیقت جمہوریت کے ذریعے سے جمہوریت کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے کہ جمہوریت تو اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی کہ سوسائٹی میں کم از کم ایک بہت بڑی اکثریت آزاد پیشوں کو ختم کر دیتا ہے۔ معیشت کا از کم ایک بہت بڑی اکثری نظامی میں لیا جائے گا اس کے تمام کار کن ایسے ہی ہو جائیں گے جسے سرکاری ملازم، ملازم، ملازمت پیشہ طبقہ میں جتنی پچھ تو شعبہ بھی اجماعی نظامی میں لیا جائے گا اس کے تمام کار کن ایسے ہی ہو جائیں گے جسے سرکاری ملازم، ملازمت پیشہ طبقہ میں جتنی پچھ گئر، آزادی گفتار، آزادی اجماع، آزادی اجماع، آزادی کار کی سرحدیں سکڑتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ جس روز پوری معیشت فررے اجماعی انظام میں چلی جائے گی اسی روز ملک کی پوری آبادی سرکاری ملازمین میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس طرح کے نظام کی عین فرط ت بھی ہے کہ جو گروہ ایک مرتبہ بر سرافتد ارآ جائے گاوہ پھر ہٹایانہ جاسکے گا۔

اور اگر ہم انفرادی ملکیت کے نظام کو مٹانے کے بجائے صرف اس پر ایک مضبوط سرکاری تسلط Government)

(Control) قائم کر دیتے ہیں اور پوری قومی معیشت کو ایک مرکزی منصوبہ بندی کے مطابق چلاتے ہیں، جیسا کہ فاشیت اور نازیت نے کیا، تب بھی نظام سرمایہ داری کی بہت سی خرابیوں کا مداوا تو ہوجا تا ہے۔ گر انفرادی آزادی کے لیے اتنی ضابطہ بندی بھی مہلک ثابت ہو تی ہے۔ اس کے نتائج عملاوہی کچھ ہیں جو سوشلزم کے نتائج ہیں۔

اور اگر ہم نظام سرمایہ داری کواس کی اصل بنیادوں پر قائم رکھتے ہوئے اس کے اندر اس طرح کی اصلاحات کرتے ہیں جیسی اب تک امریکہ اور انگلتان وغیرہ ممالک میں ہوئی ہیں توان سے جمہوریت اور انفرادی آزادی توبر قرار رہتی ہے مگر ان بڑی اور اصل خرابیوں میں سے کوئی ایک بھی دور نہیں ہوتی جن کی بدولت نظام سرمایہ داری دنیا کے لیے لعنت اور مصیبت بن چکاہے۔

گویاا یک طرف کنواں ہے تو دوسری طرف کھائی۔اجتماعی فلاح کا انظام کیا جاتا ہے تو افراد کی آزاد کی ختم ہو جاتی ہے۔افراد کی آزاد کی کو یا ایک طرف کنواں ہے تو دوسری طرف کھائی۔اجتماعی فلاح کا انظام کیا جاتا ہے تو اجتماعی فلاح غارت ہو جاتی ہے۔ ایسا کوئی نظام زندگی دنیا نہیں پاسکی ہے جس میں صنعتی انقلاب تو اپنی تمام برکات کے ساتھ نبھ جائیں۔اسی ساتھ جو ل کا توں چلتا اور بڑھتار ہے اور پھر انفرادی آزادی اور اجتماعی فلاح دونوں بہ یک وقت پورے اعتدال کے ساتھ نبھ جائیں۔اسی فشم کے ایک نظام کی دریافت پر دنیا کا مستقبل معلق ہے۔اگر وہ نہ ملا توصنعتی انقلاب ہی کے پستول سے انسان خود کشی کرلے گا۔اور اگر وہ مل گیا توجو ملک بھی اس کا ایک کامیاب نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دے گاوہی دنیا کا امام بن جائے گا۔

## اسلامی نظم معیشت کے بنیادی ارکان

اسلام نے اشتر اکیت اور سرمایہ داری کے در میان جو متوسط معاثی نظریہ اختیار کیا ہے اس پر ایک نظام کی عمارت اٹھانے کے لیے وہ سب
سے پہلے فر داور معاشر سے میں چند ایسی اخلاقی اور عملی بنیادیں قائم کر تاہے جو اس عمارت کو مضبوطی کے ساتھ سنجال سکیں۔اس غرض
کے لیے وہ ہر فر دکی ذہنیت کو درست کر کے اس میں ٹھیک وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کر تاہے جو اس متوازن نظام کے چلانے والے
افراد میں در کارہے ،انفرادی آزادی پرچند حدود عائد کر تاہے تاکہ وہ اجتماعی مفاد کے لیے مصر ہونے کے بجائے مثبت طور پر مفید و معاون
ہو جائے۔ وہ معاشر سے میں کچھ ایسے قواعد مقرر کرتاہے جو معاشی زندگی کو خراب کرنے والے اسباب کاسد باب کردیتے ہیں یہ اسلامی نظم
معیشت کے بنیادی ارکان ہیں جنہیں سمجھ لینا جدید معاشی پیچید گیوں کے اسلامی حل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔

# 1۔ اکتساب مال کے ذرائع میں جائز اور نا جائز کی تفریق:

سب سے پہلی چیز ہیہ ہے کہ اسلام اپنے پیرؤوں کو دولت کمانے کاعام لائسنس نہیں دیتا بلکہ کمائی کے طریقوں میں اجماعی مفاد کے لحاظ کے سے جائز اور ناجائز کا امتیاز قائم کرتا ہے یہ امتیازاس قاعدہ کلیہ پر مبنی ہے کہ دولت حاصل کرنے کے تمام وہ طریقے ناجائز ہیں جن میں ایک شخص کا فائدہ دوسرے شخص یااشخاص کے نقصان پر ہو،اور ہر وہ طریقہ جائز ہے جس میں فوائد کامبادلہ اشخاص متعلقہ کے در میان منصفانہ طور پر ہو۔ قر آن مجید میں اس قاعدہ کلیہ کواس طرح بیان کیا گیا ہے۔

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِلْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ إِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ إِلَّا اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْهَا [4:29] وَمَنْ يَّفُعَلُ ذٰلِك عُنُوانًا وَّظُلُبًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ فَأَرًا ٥ (النساء 29-30)

"اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال نارواطریقوں سے نہ کھایا کر و بجز اس لیے کہ آپس کی لین دین کی رضامندی سے ہو۔ اور تم خود اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔اللہ تمہارے حال پر مہر بان ہے۔اور جو کوئی اپنی حدسے تجاوز کرکے ظلم کے ساتھ ایسا کرے گااس کو ہم آگ میں جھونک دیں گے۔"

اس آیت میں لین دین کے لیے جواز کی دوشر طیس بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ لیس دین باہمی ہرضا مندی سے ہو۔ دوسرے یہ کہ ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان نہ ہو۔ اس معنی میں وَ لَا تَقْتُلُوْ ا اَنْفُسَکُمْ کا فقرہ نہایت بلیغے ہے۔ اس کے دومفہوم ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد لیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ تم خود اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ مطلب یہ ہراد لیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ تم خود اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کر تاہے وہ گویااس کا خون پیتا ہے ، اور مآل کار میں خود اپنی تباہی کا بھی راستہ کھولتا ہے۔ چوری رشوت ، قمار ، دغاو فریب ، سود اور تمام ان تجارتی طریقوں میں جن کو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے ، عدم جواز کے یہ دونوں اسباب پائے جاتے ہیں ، اور اگر بعض میں با ہمی رضا مندی کے وہم کی گنجائش بھی ہے تو وَ لَا تَقْتُلُوْ ا اَنْفُسَکُمْ کی دوسری اہم

### 2۔ مال جمع کرنے کی ممانعت:

دوسرااہم تھم میہ ہے کہ جائز طریقوں سے جو دولت کمائی جائے اس کو جمع نہ کیا جائے ، کیونکہ اس سے دولت کی گر دش رک جاتی ہے اور تقسیم دولت میں توازن ہر قرار نہیں رہتا۔ دولت سمیٹ سمیٹ کر جمع کرنے والانہ صرف خو دبدترین اخلاقی امر اض میں مبتلا ہو تا ہے بلکہ در حقیقت وہ پوری جماعت کے خلاف ایک شدید جرم کا ارتکاب کرتا ہے ،اور اس کا نتیجہ آخر کار خود اس کے اپنے لیے بھی برا ہے۔ اس لیے قرآن مجید بخل اور قارونیت کا سخت مخالف ہے۔ وہ کہتا ہے:

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَىٰ يَبْخَلُوْنَ مِمَآ الْهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمُ بَلُهُوَ شَرُّ لَّهُمُ (آل عمران ـ 180)

"جولوگ الله کے دیئے ہوئے فضل میں بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ فعل ان کا چھاہے، بلکہ در حقیقت یہ ان کے لیے براہے" وَ الَّذِيْنَ يَكُنِزُوْنَ النَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِيُ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرُ هُمُ بِعَنَابِ اَلِيْحِ (التوبه ۔34)

"اور جولوگ سونااور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ان کو عذاب علیم کی خبر دے دو۔"

یہ چیز سرمایہ داری کی بنیاد پر ضرب لگاتی ہے۔ بچت کو جمع کرنا اور جمع شدہ دولت کو مزید دولت پیدا کرنے میں لگانا، یہی دراصل سرمایہ داری کی جڑہے۔ مگر اسلام سرے سے اس بات کو پیند نہیں کرتا کہ آدمی اپنی ضرورت سے زائد دولت جمع کرکے رکھے۔

# 3- خرچ کرنے کا حکم:

جمع کرنے کی بجائے اسلام خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ مگر خرچ کرنے سے اس کا مقصدیہ نہیں کہ آپ اپنے عیش و آرام اور کلچھرے اڑانے میں دولت لٹائیں۔ بلکہ وہ خرچ کرنے کا حکم فی سبیل اللہ کی قید کے ساتھ دیتا ہے ، یعنی آپ کے پاس اپنی ضرورت سے جو پچھ پج جائے اس کو جماعت کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کر دیں کہ یہی سبیل اللہ ہے۔

وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (البقره 219)

"اوروہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیاخر چ کریں۔ کہو کہ جوضر ورت سے چے رہے۔"

وَّ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّ بِنِى الْقُرْلِى وَ الْيَهٰى وَ الْهَسْكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِى الْقُرُلِى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبِيْل وَمَا مَلَكَتُ آيُمَانُكُمْ (النساء 36)

"اور نیک سلوک کرواپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں اور بنیموں اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوسیوں اور اجنبی ہمسایوں اور اپنے ملنے والے دوستوں اور مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ۔"

### وَفِي آمُو الهِمْ حَقُّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ (الناريات 19)

"اور ان کے مالوں میں سائل اور نادار کاحق ہے۔"

یہاں پہنچ کر اسلام کانقطہ نظر سرمایہ داری کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ سرمایہ دار سمجھتا ہے کہ خرچ کرنے سے مفلس ہو جاؤں گا اور جمع کرنے سے مالدار بنوں گا۔

اسلام کہتاہے خرج کرنے سے برکت ہو گی۔ تیری دولت گھٹے گی نہیں بلکہ اور بڑھے گی۔

### الشَّيْطِنُ يَعِنُ كُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُ كُمْ بِالْفَحْشَاء وَاللهُ يَعِنُ كُمُ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًا (البقرة 268)

"شیطان تم کوناداری کاخوف دلاتاہے اور (بخل جیسی) شر مناک بات کا حکم دیتاہے، مگر اللہ تم سے بخشش اور مزید عطاکا وعدہ کرتاہے" سرمایہ دار سمجھتاہے کہ جو کچھ خرج کر دیاوہ کھویا گیا، اسلام کہتاہے کہ نہیں کھویا، نہیں گیا بلکہ اس کا بہتر فائدہ تمہاری طرف پھر پلٹ کر آئے گا۔

### وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوَقَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (البقره ـ 372)

"اورتم نیک کاموں میں جو کچھ خرچ کروگے وہ تم کو پوراپورا ملے گااور تم پر ہر گز ظلم نہ ہو گا۔"

### وَٱنْفَقُوا هِ اللَّهِ مَا رَزَقُنهُ مُرسِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرُجُونَ تَجَارَةً لَّنْ تَبُورَه لِيُوقِيمُمُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيْكَهُمُ مِّنْ فَضْلِهِ (فاطر ـ 29 ـ 30)

"اور جن لوگوں نے ہمارے بخشے ہوئے رزق میں سے کھلے اور چھپے طریقہ سے خرج کیاوہ ایک الیی تجارت کی امیدر کھتے ہیں جس میں گھاٹا ہر گزنہیں ہے۔اور اللہ ان کے بدلے ان کو پورے بچر دے گابلکہ اپنے فضل سے پچھ زیادہ ہی عنایت کرے گا۔ "
سرمایہ دار سمجھتا ہے کہ دولت کو جمع کر کے اس کو سود پر چلانے سے دولت بڑھتی ہے۔اسلام کہتا ہے کہ نہیں، سود سے تو دولت گھٹ جاتی ہے۔دولت بڑھانے کا ذریعہ نیک کاموں میں اسے خرچ کرنا ہے۔

#### يَمْحَقُ اللهُ الرِّبُوا وَيُرْبِي الصَّلَافْتِ (البقرة. 276)

"الله سود كامله مار ديتا ب اور صد قات كونشوو نما ديتا بــــ"

# وَ مَا اتَيْتُمْ مِّنْ رِّبَالِيَرْبُواْ فِي آمُوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهو مَا اتَيْتُمْ مِّنْ زَلُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللهِ فَمَا اتَيْتُمْ مِّنْ زَلُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللهُ فَعُونَ (الروم ـ 39)

"اوریہ جوتم سود دیتے ہوتا کہ لوگوں کے اموال میں اضافہ ہوتو اللہ کے نزدیک وہ ہر گزنہیں بڑھتا۔ بڑھوتری توان اموال کونصیب ہوتی ہے جوتم اللہ کے لیے زکاۃ میں دیتے ہو۔"

یہ ایک نیا نظریہ ہے جو سرمایہ داری کے نظریہ کی بالکل ضد ہے۔ خرچ کرنے سے دولت کابڑ ھنااور خرچ کیے ہوئے مال کا ضائع نہ ہونا بلکہ اس کا پوراپورابدل کچھ زائد فائدے کے ساتھ واپس آنا، سود سے دولت میں اضافہ ہونے کے بجائے الٹا گھاٹا آنا، زکا قوصد قات سے دولت میں کی واقع ہونے کے بجائے اضافہ ہونا، یہ ایسے نظریات ہیں جو بظاہر عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ سننے والا سمجھتا ہے کہ شاید ان سب باتوں کا تعلق محض ثواب آخرت سے بھی ہے، اور اسلام کی نگاہ سب باتوں کا تعلق مواب آخرت سے بھی ہے، اور اسلام کی نگاہ میں اصلی ابھیت اس کی ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں بھی معاشی حیثیت سے یہ نظریات ایک نہایت مضبوط بنیا دیر قائم ہیں۔ دولت کو جمع کرنے اور اس کو سود پر چلانے کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ دولت سمٹ سمٹ کر چندافر ادکے پاس اسٹی موجہور کی قوت خرید (Purchasing Power) روز بروز گھٹتی چلی جائے۔ صنعت اور تجارت اور زراعت میں اور جہور کی قوت خرید (Purchasing Power) دور بروز گھٹتی چلی جائے۔ صنعت اور تجارت اور زراعت میں

کساد بازاری رونماہو، قوم کی معاشی زندگی تباہی کے سرے پر جا پہنچے،اور آخر کار خود سرمایہ دار افراد کے لیے بھی اپنی جمع شدہ دولت کو افزائش دولت کے کاموں میں لگانے کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ ا

بخلاف اس کے خرچ کرنے اور زکوۃ وصد قات دینے کا مآل ہیہ ہے کہ قوم کے تمام افراد تک دولت پھیل جائے ،ہر شخص کو کافی قوت خرید حاصل ہو، صنعتیں پرورش یائیں، کھیتیاں سر سبز ہوں، تجارت کو خوب فروغ ہو،اور چاہے کو ئی لکھی پتی اور کڑورپتی نہ ہو، مگر سب خوشحال وفارغ البال ہوں۔اس مآل اندیثانہ معاشی نظریہ کی صداقت اگر دیکھنی ہو تو سرماییہ داری نظام کے تحت دنیا کے موجو دہ معاشی حالات کو دیکھیے کہ جہاں سود ہی کی وجہ سے تقسیم نژوت کا توازن بگڑ گیا ہے۔اور صنعت و تجارت کی کساد بازاری نے عوام کی معاشی زندگی کو تباہی کے سرے پر پہنچادیا ہے۔اس کے مقابلہ میں ابتدائے عہد اسلامی کی حالت کو دیکھیے کہ جب اس معاثی نظریہ کو پوری شان کے ساتھ عملی جامہ یہنا یا گیاتو چند سال کے اندر عوام کی خوشحالی اس مرتبہ کو پہنچ گئی پیلوگز کو ۃ کے مستحقین کو ڈھونڈتے پھرتے تھے اور مشکل ہی سے کوئی ایبا شخص ملتا تھاجو خو د صاحب نصاب نہ ہو۔ان دونوں حالتوں کامواز نہ کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کس طرح سود کامٹھ مار تاہے اور صد قات کو نشوو نمادیتاہے۔

پھر اسلام جو ذہنیت پیدا کر تاہے وہ بھی سرمایہ دارانہ ذہنیت سے بالکل مختلف ہے۔ سرمایہ دار کے ذہن میں کسی طرح یہ تصور ساہی نہیں سکتا کہ ایک شخص اپناروییہ دوسرے کوسود کے بغیر کیسے دے سکتا ہے۔وہ قرض پر نہ صرف سودلیتا ہے بلکہ اپنے رأس المال اور سود کی بازیافت کے لیے قرضدار کے کپڑے اور گھر کے برتن تک قرق کرالیتاہے، مگر اسلام کی تعلیم ہیہے کہ حاجتمند کوصرف قرض ہی نہ دو بلکه اگروه تنگ دست هو تواس پر تقاضے میں شختی بھی نہ کرو، حتی که اگر اس میں دینے کی استطاعت نہ ہو تو معاف کر دو۔

### وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقره-28)

"اگر قرضدار ننگ دست ہو تواس کی حالت درست ہونے تک اسے مہلت دے دو،اور اگر معاف کرود توبیہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس کا فائدہ تم سمجھ سکتے ہوا گر پچھ علم رکھتے ہو۔"

سر مایہ داری میں امداد باہمی کے معنی یہ ہیں کہ آپ انجمن امداد باہمی کو پہلے رویبہ دے کر اس کے رکن بنیے، پھر اگر کوئی ضرورت آپ کو پیش آئے گی توانجمن آپ کو عام بازاری شرح سود سے کچھ کم پر قرض دے دے گی۔اگر آپ کے پاس روپیہ نہیں ہے تو"امداد باہمی" سے آپ کھے بھی امداد حاصل نہیں کر سکتے۔ برعکس اس کے اسلام کے ذہن میں امداد باہمی کا تصوریہ ہے کہ لوگ ذی استطاعت ہوں وہ ضرورت کے وقت اپنے کم استطاعت بھائیوں کونہ صرف قرض دیں بلکہ قرض ادا کرنے میں بھی حسۃ لللہ ان کی مد د کریں، چنا نچہ زکوۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف و الْغَادِ مِیانی بھی ہے یعنی قرضد اروں کے قرض اداکرنا۔

سرمایہ دارا اگر نیک کاموں میں خرچ کر تاہے تو محض نمائش کے لیے، کیونکہ اس کم نظر کے نز دیک اس خرچ کا کم سے کم یہ معاوضہ تواس کو حاصل ہو ناہی چاہیے کہ اس کانام ہو جائے۔اس کو مقبولیت عام حاصل ہو ،اس کی دھاک اور ساکھ بیٹھ جائے۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ خرچ کرنے میں نمائش ہر گزنہ ہونی چاہیے۔ خفیہ پاعلانیہ جو کچھ بھی خرچ کرو،اس میں یہ مقصد پیش نظر ہی نہ رکھو کہ فوراًاس کابدل تم کو

ا اس بات کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ۔ ص سود اگر چیہ کتناہی زیادہ ہو مگر انجام کاروہ کمی کی طرف لپلتا ہے۔"

کسی نہ کسی شکل میں مل جائے بلکہ مآل کارپر نگاہ رکھو۔اس دنیاسے لے کر آخرت تک جتنی دور تمہاری نظر جائے گی تم کو یہ خرچ بھلتا بھولتا اور منافع پیدا کر تاہے اس کی مثال الیں ہے جیسے ایک بھولتا اور منافع پیدا کر تاہے اس کی مثال الیں ہے جیسے ایک چٹان پر مٹی پڑی تھی،اس نے اس مٹی پر نج بویا، مگر پانی کا ایک ریلہ آیا اور مٹی کو بہالے گیا۔ اور جو شخص اپنی نیت کو درست رکھ کر اللہ کی خوشنو دی کے لیے خرچ کر تاہے اس کی مثال الیں ہے جیسے اس نے ایک عمدہ زمین میں باغ لگایا،اگر بارش ہو گئی تو دو گنا پھل لایا اور اگر بارش نہوئی تو محض بلکی سی پھوار اس کے لیے کافی ہے۔ (سورۃ البقرہ۔ 264۔ 265)

### إِنْ تُبُلُوا الصَّدَاقْتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِنْ تُخُفُوهَا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (البقره 271)

"اگر صد قات علانیه دوتویه بھی اچھاہے،لیکن اگر چھپا کر دواور غریب لو گوں تک پہنچاؤ تویہ زیادہ بہتر ہے۔"

سرمایہ دار اگر نیک کام میں کچھ صرف بھی کر تاہے توبادل ناخواستہ بدتر سے بدترمال دیتاہے اور پھر جس کو دیتاہے اس کی آدھی جان اپنی زبان کے نشتروں سے نکال لیتاہے۔اسلام اس کے بالکل برعکس یہ سکھا تاہے کہ اچھامال خرچ کرو،اور خرچ کرکے احسان نہ جتاؤ، بلکہ اس کی خواہش بھی نہ رکھو کہ کوئی تمہارے سامنے احسان مندی کااظہار کرے۔

يَاكُهُا الَّذِيْنَ امَنُوَا انْفِقُوا مِنْ طَيِّلْتِ مَا كَسَبْتُمْ وَحِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّهُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (البقره-267)

"تم نے جو کچھ کمایاہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالاہے اس میں سے عمدہ اموال کوراہ خدامیں صرف کرونہ یہ کہ بدتر مال چھانٹ کراس میں سے دینے لگو۔"

لَا تُبْطِلُوا صَدَاقتِكُمْ بِالْمَنّ وَ الْأَذَى (البقره 264)

"اييخ صد قات كواحسان جنا كراوراذيت پېنچاكر ملياميك نه كر دو\_"

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَّيَنِيُّمَا وَالْمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجُهِ اللهِ لاَ نُرِيْكُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلاَ شُكُورًاه (الدهر ـ 8 ـ 9)

"اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور بیتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تواللہ کے لیے تم کو کھلاتے ہیں۔ ہم تم سے کسی جزا اور شکریہ کے خواہش مند نہیں ہیں۔"

چھوڑ سے اس سوال کو کہ اخلاقی نقطہ نظر سے ان دونوں ذہنیتوں میں کتناعظیم تفاوت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خالص معاثی نقطہ نظر ہی سے دیکھ لیجے کہ فائدے اور نقصان کے ان دونوں نظر پول میں سے کونسا نظر بید زیادہ محکم اور دوررس نتائج کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے۔ پھر جب کہ منفعت و مصرت کے باب میں اسلام کا نظر بیدوہ ہے جو آب دیکھ جکے ہیں توکیو نکر ممکن ہے کہ اسلام کسی شکل میں بھی سودی کاروبار کوجائزر کھے؟

#### 4\_ز کوة:

اسلام کا مقصد، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، یہ ہے کہ دولت کسی جگہ جمع نہ ہونے پائے۔وہ چاہتا ہے کہ جماعت کے جن افراد کواپنی قابلیت یا خوش قشمتی کی بناپران کی ضرورت سے زیادہ دولت میسر آگئی ہووہ اس کو سمیٹ کرنہ رکھیں بلکہ خرچ کریں،اور ایسے مصارف میں خرچ کریں جن سے دولت کی گردش میں سوسائی کے کم نصیب افراد کو بھی کافی حصہ مل جائے۔ اس غرض کے لیے اسلام ایک طرف اپنی بلند اخلاقی تعلیم اور ترغیب وتر ہیب کے نہایت موثر طریقوں سے فیاضی اور حقیقی امداد باہمی کی اسپرٹ پیدا کرتا ہے ، تا کہ لوگ خود اپنے میلان طبع ہی سے دولت جمع کرنے کو براسمجھیں اور اسے خرچ کر دینے کی طرف راغب ہوں۔ دو سری طرف وہ ایسا قانون بناتا ہے کہ جو لوگ فیاضی کی اس تعلیم کے باوجو داپنی افقاد طبع کی وجہ سے رد پیہ جوڑنے اور مال سمیٹنے کے خوگر ہوں ، یا جن کے پاس کسی نہ کسی طور پر مال جمع ہو جائے ، ان کے مال میں سے بھی کم از کم ایک حصہ سوسائی کی فلاح و بہو د کے لیے ضرور فکاوالیا جائے۔ اس چیز کانام زکوۃ ہے۔ اور اسلام کے معاشی نظام میں اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کو ارکان اسلام میں شامل کر دیا گیا ہے۔ نماز کے بعد سب سے زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے اور صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ جو شخص دولت جمع کرتا ہے ، اس کی دولت اس کے لیے حلال ہی نہیں جو سکتی تا و فتیکہ وہ زکوۃ نہ اداکر ہے۔

### خُذُامِنَ آمُوَ الهِمْ صَدَاقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ مِهَا (التوبه ـ 103)

"ان کے اموال میں سے زکاۃ وصول کر واور اس کے ذریعہ سے ان کو پاک اور طاہر کر دو۔"

لفظ زکاۃ خوداس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مالدار آدمی کے پاس جو دولت جمع ہوتی ہے وہ اسلام کی نگاہ میں ایک نجاست ہے، ایک ناپا کی ہے اور وہ پاک نہیں ہوسکتی جب تک کہ اس کامالک اس میں سے ہر سال کم از کم ڈھائی فی صدی راہ خدا میں خرچ نہ کر دے "راہ خدا" کیا ہے؟ خدا کی ذات تو بے نیاز ہے، اس کو نہ تمہارا مال پہنچتا ہے نہ وہ اس کا حاجت مند ہے۔ اس کی راہ بس یہی ہے کہ تم خود اپنی قوم کے تنگ حال لوگوں کو خوش حال بنانے کی کوشش کرواور ایسے مفید کاموں کو ترقی دوجن کافائدہ ساری قوم کو حاصل ہوتا ہے۔

إِثَّمَا الصَّدَافُتُ لِلْفُقَرَآءَ وَ الْمَسْكِيْنِ وَالْعَبِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَ الْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ وَلَا اللَّهِ وَالْمَالِقُ اللَّهُ وَالْمُؤَلِّلُو اللَّهُ وَالْمُؤَلِّقُ وَالْمُؤَلِّقُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤَلِّقُ اللَّهُ وَالْمُؤَلِّقُ وَالْمُؤَلِّقُ وَالْمُؤَلِّقُ وَالْمُؤَلِّقُ وَالْمُؤَلِّقُ وَالْمُؤَلِّقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤَلِّقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤَلِّقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَ

"صد قات تو دراصل فقراءاور مساكين كے ليے ہيں اور ان كاركنوں كے ليے جو صد قات كی تحصيل پر مقرر ہوں اور ان لو گوں كے ليے جن كى تاليف قلب مطلوب ہو۔اور لو گوں كی گر دنیں بنداسیر ى سے چھڑانے كے ليے اور قرضد اروں كے ليے اور فی سبيل الله خرچ كرنے كے ليے اور مسافروں كے ليے۔"

یہ مسلمانوں کی کو آپریٹو سوسائٹ ہے۔ یہ ان کی انشورنس کمپنی ہے۔ یہ ان کا پر اویڈنٹ فنڈ ہے۔ یہ ان کے لیے بے کاروں کا سرمایہ اعانت ہے۔ یہ ان کے معذوروں، ایا ہجوں، بیاروں، بیبروں، بیواؤں کا ذریعہ پرورش ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو فکر فرداسے بالکل بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس کا سیدھا سادا اصول یہ ہے کہ آج تم مالد ار ہو تو دو سروں کی مدد کرو۔ کل تم نادار ہوگئے تو دو سرے تمہاری مدد کریں گے۔ تمہیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ مفلس ہوگئے تو کیا ہے گا؟ مرگئے تو بیوی بچوں کا کیا حشر ہوگا؟ کوئی آفت نا گہانی آپڑی، بیار ہوگئے، گھر میں آگ لگ گئ، سیلاب آگیا، دیوالہ نکل گیا، تو ان مصیبتوں سے مخلصی کی کیا سبیل ہوگئ ؟ سفر میں بیسہ پاس نہ رہاتو کیو نکر گزر بسر ہوگی؟ ان سب فکر وں سے صرف زکوۃ تم کو ہمیشہ کے لیے بے فکر کر دیتی ہے۔ تمہاراکام بس اتنا ہے کہ اپنی پس انداز کی ہوئی دولت میں سے ڈھائی فی صدی دے کر اللہ کی انشورنس کمپنی میں اپنا ہیمہ کر الو۔ اس وقت تم کو اس

دولت کی ضرورت نہیں ہے ، یہ ان کے کام آئے گی جو اس کے ضرورت مند ہیں۔کل جب تم ضرورت مند ہوگے یا تمہاری اولاد ضرورت مند ہو گی تونہ صرف تمہارااپنادیا ہو امال بلکہ اس سے زیادہ تم کوواپس مل جائے گا۔

یہاں پھر سرمایہ داری اور اسلام کے اصول و منابئے میں کلی تضاد نظر آتا ہے سرمایہ داری کا اقتضاء یہ ہے کہ روپیہ جمع کیا جائے اور اس کو بڑھانے کے لیے سود لیا جائے تاکہ ان نالیوں کے ذریعہ سے آس پاس کے لوگوں کاروپیہ بھی سمٹ کر اس جھیل میں جمع ہو جائے۔ اسلام اس کے بالکل خلاف یہ حکم دیتا ہے کہ روپیہ اول جمع ہی نہ ہو ، اور اگر جمع ہو بھی تو اس تالاب میں سے زکو ق کی نہریں نکال دی جائیں تاکہ جو کھیت سوکھے ہیں ان کو پانی پنچے اور گر دوپیش کی ساری زمین شاداب ہو جائے۔ سرمایہ داری کے نظام میں دولت کا مبادلہ مقید ہے ، اور اسلام میں آزاد سرمایہ داری کے نظام میں فرورت آپ ایک قطرہ آب بھی میں آزاد سرمایہ داری کے تالاب سے پانی لینے کے لیے ناگزیر ہے کہ خاص آپ کا پانی پہلے سے وہاں موجو د ہو ، ورنہ آپ ایک قطرہ آب بھی وہاں سے نہیں لے سکتے ہیں ضرورت سے زیادہ پانی ہو وہ اس میں سے لے لے۔ ظاہر ہے کہ دونوں طریقے اپنی اصل اور طبعیت کے کھاظ سے ایک دوسرے کی یوری یوری ضد ہیں ، اور ایک ہی نظم معیشت میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔

#### 5\_ قانون وراثت:

اپنی ضرورت پر خرچ کرنے اور راہ خدامیں دینے اور زکوۃ اداکرنے کے بعد بھی جو دولت کسی ایک جگہ سمٹ کررہ گئی ہو، اس کو پھیلانے کے لیے پھر ایک تدبیر اسلام نے اختیار کی ہے اور وہ اس کا قانون وراثت ہے۔ اس قانون کا منشابیہ ہے کہ جو شخص مال چھوڑ کر مر جائے ، خواہ وہ زیادہ ہویا کم، اس کو خکڑے خکڑے کرکے نزدیک ودور کے تمام رشتہ داروں میں درجہ بہ درجہ پھیلا دیاجائے اورا گرکسی کا کوئی وارث بھی نہ ہویانہ ملے تو بجائے اس کے کہ اسے متبیٰ بنانے کا حق دیاجائے، اس کے مال کو مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دینا چاہیے تاکہ اس سے پوری قوم فاکدہ اٹھائے۔ تقسیم وراثت کا بہ قانون جیسا اسلام میں پایاجا تا ہے ، کسی اور معاشی نظام میں نہیں پایا جاتا ہے ، دوسرے معاشی نظام میں نہیں پایا جاتا ہے وہ اس کے بعد بھی ایک یا چند جاتا۔ دوسرے معاشی نظاموں کا میلان اس طرف ہے کہ جو دولت ایک شخص نے سمیٹ کر جمع کی ہے وہ اس کے بعد بھی ایک یا چند اشخاص کے پاس سمٹی رہے۔ اس میں میں دولت کی گردش میں اشخاص کے پاس سمٹی رہے۔ اس میں دولت کی گردش میں آمیانی ہو۔

# 6\_غنائم جنگ اور اموال مفتوحه کی تقسیم:

اس معاملہ میں بھی اسلام نے وہی مقصد پیش نظر رکھا ہے۔ جنگ میں جو مال غنمیت فوجوں کے ہاتھ آئے اس کے متعلق یہ قانون بتایا گیا ہے کہ اس کے پانچ ھے کیے جائیں، چار ھے فوج میں تقسیم کر دیئے جائیں، اور ایک حصہ اس غرض کے لیے رکھ لیاجائے کہ عام قومی مصالح میں صرف ہو۔

<sup>1</sup> اولا دا کبر کی جانشینی کا قانون (Law of Primogeniture) اور مشتر ک خاندان کاطریقه (Joint Family System) ای مقصد پر مبنی ہے۔

# وَ اعْلَمُوا اثْمَا غَنِهُتُمْ مِّنْ شَيْحٍ فَأَنَّ لِللهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرُبِي وَ الْيَظْي وَ الْمَسْكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ (الانفال 41)

"جان لو یاجو کچھ تم کوغنمیت میں ہاتھ آئے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے رشتہ داروں اور یتامی اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔"

الله اور رسول کے حصہ سے مراد ان اجتماعی اغراض ومصالح کا حصہ ہے جن کی تگرانی الله اور رسول کے تحت تھم اسلامی حکومت کے سپر دکی گئی ہے۔

رسول کے رشتہ داروں کا حصہ اس لیے رکھا گیاہے کہ زکاۃ میں ان کا حصہ نہیں ہے۔

اس کے بعد خمس میں تین طبقوں کا حصہ خصوصیت کے ساتھ رکھا گیاہے:

قوم کے بیتیم بچے تا کہ ان کی تعلیم وتربیت کا انتظام ہو اور ان کی زندگی کی جدوجہد میں حصہ لینے کے قابل بنایا جائے۔

مساكين جن ميں بيوه عور تيں، ايا ہج، معذور، بيار اور نادار سب شامل ہيں۔

ابن السبیل یعنی مسافر۔اسلام نے اپنی اخلاقی تعلیم سے لو گوں میں مسافر نوازی کامیلان خاص طور پر پیدا کیاہے اور اس کے ساتھ زکوۃ وصد قات اور غنائم جنگ میں بھی مسافروں کاحق رکھاہے ۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اسلامی تجارت، سیاحت، تعلیم اور مطالعہ ومشاہدہ آثار واحوال کے لیے لو گوں کی نقل وحرکت میں بڑی آسانیاں پیدا کر دیں۔

جنگ کے بتیجہ میں جو اراضی اور اموال اسلامی حکومت کے ہاتھ آئیں ان کے لیے یا قانون بنایا گیا کہ ان کو بالکلیہ حکومت کے قبضہ میں رکھا جائے۔

مَا آفَا َاللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهُلِ الْقُرٰى فَيلُهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِى الْقُرْلِى وَالْيَلْى وَالْيَلْى وَالْيَلْى وَالْيَلِى السَّبِيْلِ كَى لاَ يَكُونَ كُولَةً مَ بَيْنَ الْاَعْنِيَاء مِنْكُمْ ....لِلْفُقَرَآء الْهُ هِجِرِيْنَ الَّذِيْنَ الْذِيْنَ الْخُوجُوا مِنْ دِيارِ هِمْ ....والَّذِيْنَ وَالَّذِيْنَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ....والَّذِيْنَ جَآئُوا مِنْ مَ بَعْدِهِمْ .....(الحشر: 7-10)

اس آیت میں نہ صرف ان مصارف کی تو ضیح کی گئے ہے جن میں اموال نے کو صرف کیا جائے گا، بلکہ صاف طور پر اس مقصد کی طرف کی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ جس کو اسلام نے نہ صرف اموال نے کی تقسیم میں، بلکہ اپنے پورے معاشی نظام میں پیش رکھا ہے یعنی کی گئی لاک یکٹون دُولَةً مہین الْاکنے نیتی آء مِنْکُمْ (مال تمہارے مالدارہی میں چکر نہ لگا تارہے) یہ مضمون جس کو قر آن مجید نے ایک چھوٹے سے جامع فقرے میں بیان کر دیا ہے، اسلامی معاشیات کی سنگ بنیاد ہے۔

# 7\_ا قضاد كا حكم:

ایک طرف اسلام نے دولت کو تمام افراد قوم میں گردش دینے اور مالد اروں کے مال میں ناداروں کو حصہ دار بنانے کا انتظام کیا ہے، جیسا کہ آپ اوپر دیکھے چکے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہر شخص کو اپنے خرج میں اقتصاد اور کفایت شعاری ملحوظ رکھنے کا حکم دیتا ہے تا کہ افراد اپنے معاشی وسائل سے کام لینے میں افراط یا تفریط کی روش اختیار کر کے تقسیم ثروت کے توازن کو نہ بگاڑ دیں۔ قر آن مجید کی جامع تعلیم اس باب میں بیہ ہے کہ:

### وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغُلُولَةً إلى عُنُقِك وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقُعُدَ مَلُوْمًا هَحُسُورًا (بني اسرائيل 29)

"نہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھے رکھ (کہ کھلے ہی نہیں) اور نہ اس کو بالکل ہی کھول دے کہ بعد میں حسرت زدہ بن کر بیٹا رہے۔" رہے۔"

#### وَالَّانِينَ إِذَا ٱنْفَقُوا لَمْ يُسْرِ فُوا وَلَمْ يَقُتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا (الفرقان ـ 67)

"الله کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب خرج کرتے ہیں تونہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل برتے ہیں بلکہ ان دونوں کے در میان معتدل رہتے ہیں۔"

اس تعلیم کی منشاء یہ ہے کہ ہر شخص جو کچھ خرج کرے اپنے معاشی وسائل کی حدیث ان کر خرج کرے۔ نہ اس قدر حدسے تجاوز کر جائے کہ اس کا خرج اس کی آمدنی سے بڑھ جائے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی فضول خرچیوں کے لیے ایک ایک کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ دوسروں کی کمائی پرڈاکے مارے، حقیقی ضرورت کے بغیر لوگوں سے قرض لے اور پھر یاتوان کے قرض مار کھائے یا قرضوں کا بھگتان بھگتے میں اپنے تمام معاثی وسائل کو صرف کرکے اپنے آپ کو خود اپنے کیے کر تو توں سے فقر اءو مساکین کے زمرہ میں شامل کردے۔ نہ الیہ بخیل بن جائے کہ اس کے معاشی وسائل جس قدر خرج کرنے کی اس کو اجازت دیتے ہوں اتنا بھی نہ کرج کر دے۔ پھر این حد کے اندررہ کرخرج کرنے کہ ہی یہ معنی نہیں ہیں کہ اگر وہ اچھی آمدنی رکھتا ہے تو اپنی ساری کمائی صرف اپنے عیش و آرام اور تزک واحتشام پر صرف کردے ، در آں حالیکہ اس کے عزیز، قریب دوست ، ہمسائے مصبیت کی زندگی بسر کررہے ہوں۔ اس قسم کی خود غرضانہ خرج کو بھی اسلام فضول خرجی بی شار کرتا ہے۔

وَاتِذَا الْقُرُبِي حَقَّهُ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَنِيْرًا وَ17:26 إِنَّ الْمُبَنِّدِيْنَ كَانُوَا إِخْوَانَ الشَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطِيُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا و17:27 (بني اسرائيل)

"اور اپنے رشتہ دار کواس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو فضول خرجی نہ کر۔ فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کاناشکر اہے۔"

اسلام نے اس باب میں صرف اخلاقی تعلیم ہی دینے پر اکتفانہیں کیا، بلکہ اس نے بخل اور فضول خرچی کی انتہائی صور توں کورو کئے کے لیے اصول بھی بنائے ہیں، اور ایسے تمام طریقوں کاسد باب کرنے کی کوشش کی ہے جو تقسیم نژوت کے توازن کوبگاڑنے والے ہیں۔وہ جو تقسیم شروت کے توازن کوبگاڑنے والے ہیں۔وہ جو کے کوحرام قرار دیتا ہے۔شر اب اور زناسے روکتا ہے۔لہوولعب کی بہت سی مسرفانہ عاد توں کو جن کالاز می نتیجہ ضیاع وقت اور ضیاع

مال ہے، ممنوع قرار دیتا ہے۔ موسیقی کے فطری ذوق کو اس حد تک پنچنے سے بازر کھتا ہے، جہاں انسان کا انہاک دوسری اخلاقی وروحانی خرابیاں پیدا کرنے کے ساتھ معاشی زندگی میں بھی بد نظی پیدا کرنے کا موجب ہو سکتا ہے اور فی الواقع ہو جاتا ہے۔ جمالیات کے طبعی رجان کو بھی وہ حدود کا پابند بناتا ہے قیمتی ملبوسات، زروجو اہر کے زبورات، سونے چاندی کے ظروف اور تصاویر اور مجسموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احکام مروی ہیں ان سب میں دوسرے مصالے کے ساتھ ایک بڑی مصلحت یہ بھی پیش نظر ہے کہ جو دولت تمہارے بہت سے غریب بھائیوں کی ناگزیر ضرور تیں پوری کر سکتی ہے، ان کی زندگی کے مابھاج فراہم کرکے دے سکتی ہے ، اس کی زندگی کے مابھاتے فراہم کرکے دے سکتی ہے ، اس کی زندگی کے مابھات فراہم کرکے دے سکتی ہے ، اس کی زندگی کے مابھات اور بھر ضی ہے۔ غرض اخلاقی اسے محض اپنے جسم اور اپنے گھر کی تزئین اور آرائش پر صرف کر دینا جمالیت نہیں، شقادت اور بدترین خود غرضی ہے۔ غرض اخلاقی تعلیم اور قانونی احکام دونوں طریقوں سے اسلام نے انسان اور جس قسم کی زندگی بسر کرنے کی ہدایت کی ہے وہ ایک صادوزندگی ہے کہ اس میں انسان کی ضروریات اور خواہشات کا دائرہ اتناو سیع ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک اوسط درجہ کی آمدنی میں گزر بسر نہ کر سکتا ہو اور این ذائی دور این ذائی بین گئی کی میں دنہ کر سکتا جو اوسط سے کم آمدنی رکھتا ہو تو اپناتمام مال خود اپنی ذائرہ سے بواوں کی کمائیوں میں حصہ لڑانے کی ضرورت پیش آئے۔ بیااگر وااوسط سے زیادہ آمدنی رکھتا ہو تو اپناتمام مال خود اپنی ذائرہ سے بواوں کی کمائیوں میں حصہ لڑانے کی ضرورت پیش آئے۔ بیااگر وااوسط سے نے اور اپنی ذائرہ کی کمائیوں کی مد دنہ کر سکے جو اوسط سے کم آمدنی رکھتے ہوں۔

# جديد معاشى بيجيد گيوں كااسلامي حل

آئے اب ہم دیکھیں کہ اسلام کے دیئے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر وہ پیچید گی کس طرح حل ہوسکتی ہے جسے ہم نے "تاریخ کاسبق " پیش کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔اس سلسلے میں سب سے پہلے چند بنیادی حقیقوں کواچھی طرح ذہن نشین کرلینا چاہیے۔

# چندبنیادی حقیقتیس:

اوّلین بات جس کو جان لینااسلامی نظام تدن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اصل اہمیت فردگی ہے نہ کہ جماعت یا قوم یامعاشرے کی۔ فر د جماعت کے لیے نہیں ہے بلکہ جماعت فر د کے لیے ہے۔ خدا کے سامنے جماعت یا قوم یامعاشر 10 پنی مجموعی حیثیت میں جواب دہ نہیں ہے بلکہ ایک ایک شخص فر داً فر داً اپنی ذاتی حیثیت میں ذمہ دار وجواب دہ ہے۔اور اس ذاتی ذمہ دار ی وجواب دہی پر ہی انسان کی ساری اخلاقی قدرو قیت کا مدار ہے۔اجتاعی زندگی سے اصل مقصود مجموعی خوشحالی نہیں بلکہ ایک ایک فر د انسانی کی فلاح و بہبود ہے۔ ایک نظام اجتماعی کے صالح یافاسد ہونے کا حقیقی معیاریہ ہے کہ وہ اپنے افراد کی شخصیتوں کے پیھلنے پھولنے میں اور ان کی ذاتی صلاحیتوں کے بروئے کار آنے میں کس حد تک معاون و مد د گاریامانغ ومز احم ہو تاہے۔اس بنایر اسلام اجتماعی تنظیم کی کسی الیں صورت کو ،اور اجتماعی فلاح کے نام سے کسی الیں اسکیم یا تدبیر کو پیند نہیں کرتا جس سے افراد اجتماعی شکنج میں اس طرح کس جاتے ہوں کہ ان کی مستقل شخصیت ہی دب جائے اور بہت سے آد می چند آد میوں کے ہاتھوں میں بےروح اوزار بن کر رہ جائیں۔ انسان کی انفرادیت کا صحیح نشوونمااور اس کی شخصیت کا پوراابھار اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اسے فکر وعمل کی آزادی حاصل ہو۔اس غرض کے لیے صرف آزادی رائے، آزادی تحریر و تقریر، آزادی سعی وعمل،اور آزادی اجتماع ہی ضروری نہیں ہے،بلکہ آزادی معاش بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ یہ ایک فطری حقیقت ہے جسے ثابت کرنے کے لیے کسی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں۔ صرف عقل عام ہی اس کا ادراک کرنے کے لیے کافی ہے۔ایک راہ چلتا آد می بھی اس بات کو خوب جانتا ہے کہ جس شخص کی معاش آزاد نہیں ہے اسے در حقیقت کوئی آزادی بھی حاصل نہیں ہے ،نہ رائے کی ،نہ زبان اور قلم کی اور نہ سعی وعمل کی۔لہذ اانسانیت کے لیے اگر معاشرے کی کوئی حالت سب سے بہتر ہوسکتی ہے توصرف وہ جس میں ایک بندہ خداکے لیے اس امر کے کافی مواقع موجود ہوں کہ اپنے ضمیر کو فروخت کیے بغیرا پنے ہاتھ یاؤں کی محنت سے دووقت کی روٹی پیدا کر سکے۔اگر جیہ صنعتی انقلاب کے دور میں اس کے مواقع بہت کم رہ گئے ہیں۔ بڑے صنعتی اور تجارتی اداروں نے اور بڑے پہانے کی کاشت نے منفر د دست کاروں اور کاریگروں کے لیے اور جیوٹے حچوٹے سودا گروں اور کاشت کاروں کے لیے زندگی کامیدان اس قدر ننگ کر دیا ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں اپنے آزادیشیے کامیابی کے ساتھ نہیں چلا سکتے۔ تاہم جس نظام میں ذرائع پیداوار کی انفرادی ملکیت بر قرار ہو اس میں باوسیلہ اشخاص کے لیے اس امر کااجھا خاصامو قع باقی رہتاہے کہ خود اپنے آزاد صنعتی یا تجارتی یازراعتی ادارے قائم کریں اور بے وسیلہ کارکنوں کے لیے بھی کم از کم اپنی گنحائش تو ضروری ہی ہاتی رہ جاتی ہے کہ ایک شخص یا ادارے کی نوکری و مز دوری ان کے ضمیر پر بار ہو تو دوسرے دروازے پر جا

کھڑے ہوں۔ گرجہاں تمام یا بیشتر ذرائع پیداوار کو اجتماعی ملکیت بنادیا جائے، یا جہاں شخص ملکیتوں کو ہاتی رکھا جائے، گرنازی وفاشی طریقے پر سارے معاشی کاروبار کوریاست کے مکمل تسلط میں ایک ہمہ گیر منصوبہ بندی کے تحت چلایا جائے، ایسی جگہ تو افراد کی معاشی آزادی کسی طرح بھی باقی رہ ہی نہیں سکتی اور اس کا خاتمہ کے ساتھ ذہنی، معاشر تی اور سیاسی آزادی کا جنازہ آپ سے آپ نکل جاتا ہے۔ لہذا جو نظام زندگی انسان کی انفرادیت کو عزیز رکھتا ہو اور انسانی شخصیت کے ابھار کو مقصدی اہمیت دیتا ہو اس کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ ابتماعی فلاح کی ایسی تمام اسکیموں کو اصولی طور پر اور قطعی و حتی طور پر رد کر دے جن میں یہ تجویز کیا گیا ہو کہ ذمینوں اور کار خانوں اور تجارتوں کو قومی ملکیت بنالیا جائے، یا ان پر ریاست کا نازیانہ تسلط قائم کر کے ایک مرکزی منصوبہ بندی کے تحت ساری معیشت کی مشین گھمانی شر وع کر دی جائے۔

یمی پوزیش اس معاملہ میں اسلام نے اختیار کی ہے۔وہ کمیو نزم کا توایک اور وجہ سے بھی مخالف ہے ،اور وہ پیر ہے کہ کمیونسٹ حضرات ذرائع پیداوار کوانفرادی ملکیت سے نکال کر قومی ملکیت بنانے کے لیے ماردھاڑ اور زبر دستی سے کام لیتے ہیں۔لیکن اگر اس اسکیم کونافنز کرنے کے لیے بیہ غاصبانہ ظلم وستم اور ظالمانہ سلب و نہب کا طریقہ نہ بھی اختیار کیا جائے،اور اس کے بجائے ارتقائی سوشلزم کے وہ طریقے استعال کیے جائیں جن سے زمینوں اور صنعتوں اور تجارتوں کو قوانین کے ذریعہ سے بتدریج قومی ملکیت میں تبدیل کیا جاتا ہے، تب بھی اسلام کامز اج اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ، کیونکہ اس طرح کا نظام اپنی عین فطرت ہی کے لحاظ سے انسانیت کش واقع ہوا ہے۔ علی ہذاالقیاس نازی اور فاشی طرز کی ضابطہ بندیاں بھی اسلام کی طبعیت کے بالکل خلاف ہیں،اس لیے کہ ان کے اجتماعی فوائد خواہ کچھ بھی ہوں، لیکن انسانی تشخص کے ظہور اور نشو وار تقاءاور جنمیل میں وہ بہر حال مانع ہیں۔اس معاملہ کا ایک پہلو اور بھی ہے۔اسلام جو ذہنیت اور اخلاقی نقطہ نظر انسان کے اندر پیدا کر تاہے اس کاسنگ بنیاد ہے خدا کاخوف،اور خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کا احساس۔ بید دونوں اوصاف جس شخص یا گروہ میں موجو د ہوں اس پر اگر اجتماعی معاملات کی سربر اہمی کا بار ڈال دیا جائے تو وہ ایسا ایک نظام قائم کرنے اور چلانے کے لیے خود ہی تیار نہیں ہو سکتا جس میں اپنے ذاتی ہو جھ کے ساتھ ساتھ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی انفرادی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی وہ ان کے سرسے اتار کر خود اپنے سریر لا د لے۔ یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ا یک قحط کے موقع پر فرمائی تھی۔جب آپ سے عرض کیا گیا کہ قیمتیں بہت چڑھ رہی ہیں، آپ سر کاری طور پر اشیاء کے نرخ مقرر فرما و يجية توآپ نے ايساكر نے سے انكار فرماديا اور عذريہ بيان كياكم إنى اريدان القي الله وليس لاحد عندي مظلمته يطلبني ہا<u>۔</u>"میں اپنے خداسے اس طرح ملنا چاہتا ہوں کہ میرے خلاف کوئی ایک شخص بھی ظلم کی شکایت کرنے والا نہ ہو۔"<sup>1</sup> مزید بر آں اسلام ہر معاملہ میں انسان کو فطری حالت سے قریب تر ر کھنا چاہتا ہے اور زندگی کے کسی پہلومیں بھی مصنوعی بن کو پیند نہیں کر تا۔انسانی معیشت کے لیے فطری حالت یہی ہے کہ خدانے رزق کے جو ذرائع اس زمین پرپیدا کیے ہیں ان کو افراد اپنے قبضے میں

ا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے گرانی کواس کے حال پر چھوڑ دیااوراس کے علاج کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ دراصل جس چیز سے آپ نے انکار کیا تھاوہ یہ تھی کہ عکومت اپنی مصنوعی مداخلت سے قیمتوں کے پیچیدہ نظام کو در ہم بر ہم کرے۔اس طریقہ کو چھوڑ کر آپ نے اپنی پوری قوت کاروباری لو گوں کی اخلاقی اصلاح پر صرف فرمائی اور مسلسل تبلیغ نحوب کار گرثابت ہوئی اور پچھ زیادہ دیرنہ گزری تھی کہ قیمتیں اعتدال پر آنی شروع ہو گئیں۔

لائیں، فرد فرد اور گروہ گروہ بن کر ان پر تصرف اور ان سے استفادہ کریں اور اپنے آپس میں اشیاء اور خدمات کا آزاد نہ لین دین کرتے رہیں۔ غیر معلوم مدت سے اسی طرز پر انسانی معیشت کا کار خانہ چلتا آرہا ہے اور ہی گنجائش کچھ اور فطری نظام ہی میں نکل سکتی ہے کہ ایک آدمی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی معیشت میں آزاد اور اپنی زندگی میں مستقل ہوسکے۔ رہے وہ بے شار چھوٹے بڑے "ازم" جو نیم پختہ ذہن کے لوگ آئے دن تصنیف کرتے رہتے ہیں، تو وہ سب ایک نہ ایک طرح کا مصنوعی نظام تجویز کرتے ہیں جس میں آدمی ایک مستقل ذی روح انسان ایک ذی شعور شخصیت اور ایک مقصدی اہمیت رکھنے والی ہستی کی بجائے محض اجتماعی مشین کا ایک یرزہ بن کررہ جاتا ہے۔

مصنوعی طریقوں کی طرح اسلام انقلابی طریقوں کو بھی پیند نہیں کر تا۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کسب معاش کے بکثرت ایسے ذرائع استعال کرتے تھے جن کو اسلام نے بعد میں آکر حرام اور سخت قابل نفرت ٹھیرایا۔ مگر پہلے کی جواملاک چلی آرہی تھیں ان کے متعلق اسلام نے یہ جھڑا نہیں اٹھایا کہ جن جن لوگوں نے حرام خوری کے ذریعہ سے دولت کمائی تھی اب ان کی املاک ضبط ہونی چاہیں۔ حق کہ سود خوروں اور قبہ گری کا پیشہ کرنے والوں اور ڈاکے مارنے والوں تک کے پچھلے اعمال پر گرفت نہ کی گئے۔ جس کے قبض میں جو پچھ تھا، اسلام کے دیوانی قانون نے اس پر اس کے حقوق ملکیت تسلیم کر لیے ، آئندہ کے لیے حرام طریقوں کو بند کر دیا۔ اور سابقہ املاک کو اسلام کا قانون میر اث بتدر تے تحلیل کرتا چلاگیا۔

تشخيص مرض:

مذکورہ بالا حقائق کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب ذرا پیچے پلٹ کر ایک نظر پھر ان مباحث پر ڈال لیجے جو اس کتاب کے ابتدائی ابواب میں گزر چکے ہیں۔ان میں ہم نے یہ بتایا کہ صنعتی انقلاب کے دور میں سر مایہ داری کا جدید نظام اگر چہ اٹھاتو تھا معیشت کے انہی اصولوں پر جن پر غیر معلوم زمانے سے انسانی معاش کا کاروبار چپتا آر ہاتھا، لیکن اس کے اندر خرابی پیدا ہونے کے چار بنیادی سبب پائے جاتے تھے جو آگے چل کر سخت ردعمل کے موجب ہوئے۔

اول بیر کہ اس نظام کے قائم کرنے والوں اور چلانے والوں نے ان اصولوں کے معاملہ میں وہ مبالغہ برتا جونئے صنعتی دور کے لیے کسی طرح موزوں نہ تھا۔

دوم میہ کہ انھوں نے ان فطری اصولوں کے ساتھ کچھ غلط اصولوں کی آمیزش بھی کر دی۔

سوم یہ کہ انہوں نے بعض ایسے اصولوں کو نظر انداز کر دیاجو ایک فطری نظام معیشت کے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنے وہ سات اصول جو نظام سرماییہ داری کی بنیاد کہے جاتے ہیں۔

اس کے بعد ہم تفصیل کے ساتھ انہی ابواب میں یہ بھی بتایا ہے کہ ایک طرف سوشلزم، کمیونز، فاشزم اور نازی ازم نے اور دوسری طرف نظام سرمایہ داری کے موجو دہ وار توں نے اس نظام کی پیدا کر دہ خرابیوں کا علاج کرنے کی جو کو ششیں کی ہیں وہ اس وجہ سے ناکام ہوئی ہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی مرض کی بنیادی اسباب کو سرے سے نہیں سمجھا۔ ایک گروہ نے معیشت کے ان فطری اصولوں ہی کو اصل سبب مرض سمجھ لیا جو قدیم ترین زمانے سے معمول پہ چلے آرہے تھے اور ان کا ازالہ کرنے کے ساتھ ساتھ انفرادی آزادی کا کہ بھی ازالہ کر ڈالا۔ دوسرے گروہ نے اپنی ساری توجہ صرف شکایات رفع کرنے پر صرف کر دی اور ان بیشتر اسباب کو جوں کا توں باتی

رہنے دیاجو دراصل خرابی کے موجب تھے،اس لیے کے نظام میں انفرادی آزادی توباتی رہی مگر اس طرح کہ وہ اجتماعی مفاد کے لیے قریب قریب اتن ہی نقصان دہ ہے جتنی نظام سرمایہ داری کے کسی تاریک سے تاریک دور میں تھی۔ اب جو شخص بھی اس تشخیص مرض پر غور کرے گاوہ بآسانی اس نتیج پر بہنچ جائے گا کہ انسانیت کو دراصل ایک ایسے حکیمانہ متوازن نظام کی ضرورت ہے جو:

اولاً، معیشت کے فطری اصولوں کو توبر قرار رکھے، کیونکہ وہ انفرادی آزادی کے لیے ضروری ہیں، مگر ان کے برتنے میں مبالغہ کرنے کے بجائے افراد کی آزادی سعی وعمل پر ایسی پابندیاں لگائے جن سے وہ اجتماعی مفاد کی نہ صرف یہ کہ دشمن نہ رہے بلکہ عملاً خادم بن جائے۔ ثانیا، ان فطری اصولوں کے ساتھ غلط اصولوں کی ہر آمیزش کو نظام معیشت سے خارج کر دے۔ ثالثاً، ان اصولوں کے ساتھ فطری نظام معیشت کے دوسر سے بنیادی اصولوں کو بھی بروئے کار لائے اور رابعًا، افراد کو ان فطری اصولوں کے حقیقی تقاضوں سے بٹنے نہ دے۔

#### اسلامي علاج:

ٹھیک یہی طریق کارہے جو اسلام نے اختیار کیاہے۔ وہ" بے قید معیشت" کو" آزاد معیشت" میں تبدیل کر دیتاہے،اور اس آزادی کو اس طرح چند حدود کا پابند بناتاہے جس طرح تدن ومعاشرت کے تمام دوسرے شعبوں میں انسانی آزادی کو محدود کیا گیاہے۔اس کے ساتھ وہ ایسے تمام دروازے بند کر دیتاہے جن سے آزاد معیشت میں فاسد ومفسد نظام سرمایہ داری کی خصوصیات اور اثرات و نتائج پیدا ہونے کا امکان ہو۔ آیئے اب ہم ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھیں کہ اسلام کے اصولوں پر معیشت کا کیا نقشہ بنتا ہے۔

### 1 ـ زمین کی ملکیت:

اسلام تمام دوسری ملکیتوں کی طرح زمین پر انسان کی شخص ملکیت تسلیم کرتا ہے۔ جتنی قانونی شکلیں ایک چیز پر کسی شخص کی ملکیت قائم و ثابت ہونے کے لیے مقرر ہیں ان ساری شکلوں کے مطابق زمین بھی اسی طرح ایک آدمی کی ملکیت ہوسکتی ہے جس طرح کوئی دوسری چیز۔ اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ایک گز مربع سے لے کر ہز ار ہاا یکڑ تک خواہ کتنی ہی زمین ہو، اگر کسی قانونی صورت سے آدمی کی ملک میں آئی ہے تو بہر حال وہ اس کی جائز ملک ہے۔ اس کے لیے خود کاشت کرنے کی قید بھی نہیں ہے۔ جس طرح مکان اور فرنیچر کرائے پر دیا جاسکتا ہے۔ اور تجارت میں شرکت کی جاسکتی ہے، اسی طرح زمین بھی کرائے پر دی جاسکتی ہے، اور اس میں بھی شرکت کے اصول پر زراعت ہوسکتی ہے۔ بلاکر ایہ کوئی شخص کسی کو دے، یا بٹائی لیے بغیر کسی کو اپنی زمین میں کاشت کر لینے دے تو یہ صدقہ ہے، مگر کر ایہ ولگان ایا بٹائی پر معاملہ طے کر ناویساہی ایک جائز فعل ہے جیسے تجارت میں حصہ داری یا کسی دوسری چیز کو کر ایہ پر دینا۔ رہیں "نظام جاگیر داری"کی وہ خرابیاں جو ہمارے ہاں یائی جائز فعل ہے جیسے تجارت میں حصہ داری یا کسی دوسری چیز کو کر ایہ پر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> زمین کے کرایے یا ٹھیکے کی جائز اور ناجائز صور توں کا فرق ہم نے اپنی کتاب "مسکه ملکیت زمین" میں واضح کیاہے۔

- کہ سرے سے زمین کی شخصی ملکیت ہی اڑا دی جائے ، یااس پر مصنوعی حد بندیاں عائد کی جائیں جو "زرعی اصلاحات " کے نام سے آج کل کے نیم حکیم تجویز کررہے ہیں۔بلکہ اسلامی اصول پر ان کاعلاج بیہے:
- (1)زمین کی خرید و فروخت پرتمام یابندیاں اٹھادی جائیں اور اس کالین دین بالکل اسی طرح کھلے طور پر ہو جس طرح دنیا کی دوسری چیزوں کا ہو تاہے۔
  - (2)زراعت پیشہ اور غیر زراعت پیشہ طبقوں کی مستقل تفریق ہوشکل اور ہر حیثیت سے قطعی ختم کر دی جائے۔
  - (3)وہ مخصوص امتیازی حقوق بھی ازروئے قانون منسوخ کر دیئے جائیں جو ہماری زندگی میں مالکان زمین کو حاصل ہیں۔
- (4) مالک زمین اور کاشتکار کے در میان حقوق و فرائض ازر وئے قانون مقرر کر دئیے جائیں اور ان مقرر حقوق کے اسواکسی دوسری قشم کے حقوق مالکان زمین کواینے مز ارعین پر حاصل نہ ہوں۔
- (5)ز مینداری کی واحد صورت صرف بیر باقی رہنے دی جائے کہ مالک زمین اور مز ارع کے در میان تحارت کے شریکوں جیسا تعلق ہو۔ اس سے گزر کر جوز مینداری آلہ ظلم بن جائے پاریاست کے اندر ایک ریاست کی شکل اختیار کر جائے ، یا جسے ناجائز طریقوں سے سیاس اقتدار حاصل کرنے کا ذریعہ بنالیا جائے ،وہ چو نکہ جائز زمینداری کی تعریف سے خارج ہے اس لیے اسے شخصی ملکیت کاوہ تحفظ حاصل نہ ہوجو صرف حائز زمینداری کاحق ہے۔
  - (6)میراث کے معاملہ میں تمام رسوم جاہلیت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ زمینداروں کی موجو دہ املاک شرعی طریقے پران کے زندہ وار ثوں کے در میان تقسیم کر دی جائیں اور آئندہ کے لیے زرعی جائیداد کے معاملہ میں اسلام کا قانون میر اث ٹھیک ٹھیک نافذ کیا جائے (7)زمین بے کارڈال رکھنے پریابندی عائد کر دی جائے۔مثلا بہر کہ جوز مینیں حکومت نے کسی کوبلامعاوضہ دی ہوں وہ اگر تین سال سے زیادہ مدت تک بے کار ڈال رکھی جائیں گی تو عطیہ منسوخ ہو جائے گا۔اور جو زر خرید زمینیں افتادہ حچیوڑر کھی جائیں گی ان پر ایک خاص مدت کے بعد ٹیکس لگا دیاجائے گا۔
  - (8) زمینداروں اور کاشت کاروں سے ان کی پیداوار کا ایک مخصوص حصہ ان مقاصد کے لیے الگ لے لیاجائے جن کا ذکر آگے زکوۃ کے زیر عنوان آرہاہے۔
  - (9) نئے سائنٹفک طریقوں سے اگر بڑے پہانے کی کاشت کرنی ہو تو اس کے لیے امداد باہمی کے ایسے ادارے قائم کیے جائیں جن میں جھوٹے جھوٹے مالکان زمین اپنے مالکانہ حقوق قائم رکھتے ہوئے آپس کی رضامندی سے اپنی املاک کو ایک بڑے کھیت میں تبدیل کرلیں اور مل جل کرایک انجمن کی طرح اس کے کاروبار چلائیں۔
    - کیاان اصلاحات کے بعد زمینداری میں کوئی ایسی خرابی باقی رہ جاتی ہے جس کی معقولیت کے ساتھ نشاند ہی کی جاسکتی ہو۔ <sup>1</sup>

1 زمین اور اس کے انتظام کے بارے میں اسلامی احکام کا ایک مجموعہ "مسلہ ملکیت زمین" کے نام سے ہم نے الگ مرتب کر دیاہے جس سے اس اجمال کی تفصیل معلوم ہو

سکتی ہے۔

# 2۔ دوسر نے ذرائع پیداوار:

اسلام اشیاء استعال اور ذرائع پیداوار کے در میان اس طرح کا کوئی فرق تسلیم نہیں کرتا کہ ایک پر شخص ملکیت جائز ہواور دوسرے پر نہ ہو۔اس کے نزدیک بیہ بات بالکل جائز ہے کہ ایک آدمی دوسرے لوگوں کے لیے ان کی ضروریات زندگی میں سے کوئی چیز تیار یا فراہم کرے اور اسے ان کے ہاتھ فروخت کرے ۔ بیہ کام وہ خود اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتا ہے اور دوسروں سے اجرت پر لے بھی سکتا ہے۔ایسے سامان کی تیاری یا فراہمی میں وہ جس مواد خام کو، جن آلات کو اور جس کارگاہ کو استعال کرے،ان سب کا وہ مالک ہو سکتا ہے۔ ایسے سامان کی تیاری یا فراہمی میں وہ جس مواد خام کو، جن آلات کو اور جس کارگاہ کو استعال کرے،ان سب کا وہ مالک ہو سکتا ہے۔ بیہ سب پچھ جس طرح صنعت انقلاب کے دور سے پہلے جائز تھا اسی طرح اس دور میں بھی جائز ہے۔ مگر بے قید صنعت و تجارت نہ پہلے صحیح تھی اور نہ اب صحیح ہے۔ اسلامی اصول پر اسے حسب ذیل قواعد کا یا بند بنانا ضروری تھا اور ہے:

- 1. کسی الیمی فنی ایجاد کو،جو انسانی طاقت کی جگه مشینی طاقت سے کام لیتی ہو،صنعت و حرفت اور کاروبار میں استعال کرنے کی اس وقت تک اجازت نه دی جائے جب تک اس امر کااچھی طرح جائزہ نه لیاجائے که ان متاثر ہونے والے لوگوں کی معیشت کا کیا بندوبست ہوگا۔
  - 2. اجیروں اور متاجروں کے در میان حقوق اور فرائض اور شر اکط کار کا تفصیلی تعین تو بہر حال فریقن ہی کی باہمی قرار داد پر چپوڑا جائے گا۔ مگر ریاست اس معاملہ میں انصاف کے چند اصول لاز ماطے کر دے۔ مثلا ایک کارکن کے لیے کم سے کم تنخواہ یامز دوری کا معیار ، زیادہ او قات کارکی حد ، بیاری کی حالت میں علاج کے اور جسمانی نقصان کی صورت میں تلافی کے اور نا قابل کار ہوجانے کی حالت میں پنشن کے کم از کم حقوق اور ایسے ہی دوسرے امور۔
  - 3. اجیر ومتاجر کی نزاحات کا تصفیہ حکومت اپنے ذمہ لے اور اس کے لیے باہمی مفاہمت، ثالتی اور عدالت کا ایک ایساضابطہ مقرر کر دے جس کی وجہ سے ہڑ تالوں اور در بندیوں ( Lock Out ) کی نوبت ہی نہ آئے پائے۔
  - 4. کاروبار میں احتکار <sup>1</sup> (Hoarding) سٹے(Speculation) تجارتی قمار بازی اور غائب سودوں کی قطعی ممانعت کر دی جائے اور ان تمام طریقوں کو از روئے قانون بند کیا جائے جن سے قیتوں پر ایک مصنوعی آماس چڑھتا ہے۔<sup>2</sup>
    - 5. پیدادار کو قصدابرباد کرناجرم قرار دیاجائے۔
  - 6. صنعت اور تجارت کاہر شعبہ حتی الا مکان مسابقت کے لیے کھلارہے اور اجارہ داریوں سے کسی شخص یا گروہ کو ایسے امتیازی حقوق نہ مل جائیں جو دوسرے لو گوں کو حاصل نہ ہوں۔

2 اسلامی شریعت کا تجارتی قانون در حقیقت معاشی زندگی کی اصلاح کا ایک بڑا اہم باب ہے جس سے دنیانے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی،بلکہ خود مسلمانوں نے بھی اس سے مجرمانہ غفلت برتی ہے۔ یہاں اس قانون کی تفصیلات بیان کرنے کاموقع نہیں ہے۔ ان شاء اللہ عنقریب ایک مستقل رسالہ خاص اس موضوع پر مرتب کر دیا جائے گا۔ اس مقام پر صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ کاروبار کے ان غلط طریقوں کو ازروئے قانون بند ہونا چاہیے جو اجتماعی مفاد کے لیے نقصان دہ ہیں۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> یعنی اشیاء ضرورت کے ذخائر کوسمیٹ سمیٹ کر فروخت سے روک رکھنا تا کہ ان کی قیمتیں چڑھ جائیں۔

- 7. الیی صنعتوں اور تجارتوں کی اجازت نہ ہو جو عامتہ الناس کے اخلاق یاصحت پر بر ااثر ڈالتی ہوں۔اس طرح کی کوئی چیز اگر کسی پہلوسے ضروری ہو تواس کی صنعت و تجارت پر تا بحدیّ ضرورت یا بندیاں عائد کی جائیں۔
- 8. حکومت نازی طریقوں پر صنعت و تجارت کو بالکل اپنے تسلط (Control) میں تونہ لے، مگر رہنمائی اور توفیق (Co-Ordination) کی خدمت لازما انجام دیتی رہے تاکہ ملک کی صنعت و تجارت غلط راستوں پر بھی نہ جانے یائے، اور معاثی زندگی کے مختلف شعبوں مین ہم آ ہنگی بھی پیدا ہو سکے۔
- 9. اسلامی قانون میراث کے ذریعے سے زمینداروں کی طرح صناعوں اور کاروباری لو گوں کی سمیٹی ہوئی دولت بھی پیہم تقسیم ہوتی رہے تا کہ مستقل دولت مند طبقے نہ بننے پائیں۔
- 10. اہل زراعت کی طرح تاجروں اور صناعوں اور کاروباری لو گوں سے بھی ان کی آمدینوں کا اک حصہ ان مقاصد کے لیے لازما لے لیاجائے جن کاذکر آگے زکوۃ کے زیر عنوان آرہاہے۔

#### 3-ماليات

مالیات میں اسلام افراد کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے کہ ان کی آمد نیوں کا جو حصہ ان کی ضروریات سے نیچ رہے ،اسے جمع کریں یا دوسروں کو قرض دیں یا خود کسی کاروبار میں لگائیں یا کسی صنعت و تجارت میں اپنا سرمایہ دے کراس کے نفع و نقصان میں حصہ دار بن جائیں۔اگرچہ اسلام کی نگاہ میں پسندیدہ تو یہی ہے کہ لوگ اپنی فاضل آمد نیوں کو نیک کاموں میں خرج کر دیا کریں۔لیکن وہ مذکورہ بالا طریقوں کو بھی جائزر کھتا ہے بشر طیکہ وہ حسب ذیل قواعد کے یابند ہوں۔

- 1. جمع کرنے کی صورت میں وہ اس جمع شدہ دولت کا اللہ فی صدی سالانہ حصہ لاز ماان کاموں کے لیے دیتے رہیں جن کا ذکر آگے زکوۃ کے زیر عنوان آرہاہے، اور جب وہ مریں توان کا پوراسر مایہ اسلامی قانون میر اث کے مطابق ان کے وار ثوں میں تقسیم ہو جائے۔
- 2. قرض دینے کی صورت میں وہ صرف اپنادیا ہو اسر ماہیہ ہی واپس لے سکتے ہیں، کسی حالت میں سود کے مستحق وہ نہیں ہیں، خواہ قرض لینے والے نے اپنے ذاتی مصارف میں صرف کرنے کے لیے قرض لیا ہو یا کسی صنعت و تجارت میں لگانے کے لیے۔ اسی طرح وہ اس امر کاحق بھی نہیں رکھتے کہ اگر اپنے دیئے ہوئے مال کی واپسی کا اطمینان کرنے کے لیے انہوں نے مدیون سے کوئی زمین یا جا کدا در بمن کے طور پر لی ہو تو وہ اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھائیں۔ قرض پر فائدہ بہر حال سود ہے اور وہ کسی شکل میں بھی نہیں لیا جا سکتا علی ہذا القیاس یہ بھی جائز نہیں کہ نقد خرید اری کی صورت میں ایک مال کی قیمت بچھ ہو اور قرض پر خرید نے کی صورت میں اس سے زیادہ ہو۔
- 3. صنعت و تجارت یازراعت میں براہ راست خود سرمایہ لگانے کی صورت میں ان کو ان قواعد کا پابند ہونا پڑے گاجو او پر زمین اور دوسرے ذرائع پیداوار کے سلسلے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔

4. حصہ داری کی صورت میں ان کو لازما نفع اور نقصان میں یکساں شریک ہوناپڑے گا،اور وہ طے شدہ تناسب کے مطابق دونوں میں حصہ دار ہونگے۔شرکت کی کوئی الیمی صورت قانوناً جائز نہ ہوگی جس کی روسے سرمایہ دینے والا صرف نفع میں شریک ہو، اور مقرر شرح منافع کالازماحق دار قرار پائے۔

### 4\_زكوة

اسلام معاشرے اور ریاست کے ذمہ یہ فرض عائد نہیں کرتا کہ وہ اپنے افراد کوروز گار فراہم کرے۔ اس لیے کہ فراہمی روزگار کی ذمہ داری بغیر اس کے نہیں کی جاسکتی کہ ذرائع پید اوار پر ابتماعی قیضہ یا کم از کم نازی طرز کا تسلط ہو، اور اس کی غلطی و معنزت پہلے بتائی جاچکی ہے۔ لیکن اسلام اس کو بھی ضیح نہیں سبھتا کہ اجتماعی زندگی میں افراد کو بالکل ان کے اپنے بی ذرائع اور اپنے بی حالات پر چھوڑ دیاجائے اور آفت رسیدلوگوں کی خبر گیری کا کوئی بھی ذمہ دار نہ ہو۔ وہ ایک طرف ہر انسان پر فردافر دامیہ اخلاقی فریضہ عائد کر تا ہے کہ وہ اپنے اور پرائے جس فرویشر کو بھی مدد کا محتاج پائے اسکی مد داری خد استطاعت تک ضرور کرے۔ دوس کی طرف وہ صناعوں، تاجموں اور زمینداروں سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے کا سکی مدد اپنی حد استطاعت تک ضرور کرے۔ دوسری طرف وہ صناعوں، تاجموں اور زمینداروں سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے کہ اور ریاست پر میزید کہ وہ پورے معاشرے اور ریاست پر میزید کہ وہ پورے معاشرے اور ریاست پر میز شرک کے اندر جو لوگ بے روزگار ہو جائیں، یاسی عارضی سبب کوئی شخص کم سے کم ضروریات زندگی سے محروم نہ رہنے پائے۔ معاشرے کہ اندر جو لوگ بے روزگار ہو جائیں، یاسی عارضی سبب سے ناکارہ ہو جائیں، یاسی عارضی سبب سے ناکارہ ہو جائیں، یاسی کا در میں ہی بیال خرریاست نہیں، ان کی سرپر ستی کرناریاست کا فرض ہے۔ حدید ہے کہ جو مجور اور است ریاست کے انظام میں رو سیاسی کی قرض بھی بالا خرریاست پر جاتا ہے۔ یہ سوشل انشور نس کی ایک و سیج ترین اسکیم ہے جو بر اہ راست ریاست کے انظام میں رو بیکے اس کا قرض بھی بالاخر ریاست پر جاتا ہے۔ یہ سوشل انشور نس کی ایک و سیج ترین اسکیم ہے جو بر اہ راست ریاست کے انظام میں رو بیک اس کے ایک فراہمی کا انظام اسلام حسب ذیل طریقہ پر تکویز کرتا ہے:

- 1. ہر شخص جس نے ایک مقرر حد نصاب سے زائد سرمایہ جمع کرر کھاہو، اپنے سرمایہ کا ایک فی صدی حصہ سالانہ زکوۃ میں دے۔
- 2. ہر زمیندار و کاشتکار اپنی بارانی زمینوں کی پیداوار کا 10 فی صدی اور چاہی ونہری زمینوں کی پیداوار کا 5 فی صدی حصہ اس مد میں اداکرے۔
  - 3. ہر صناع اور تاجر ہر سال کے اختتام پر اپنے اموال تجارت کی مالیت کا 🕈 💆 فی صدی حصہ دے۔
- 4. ہر گلہ بان جو ایک خاص مقد ار نصاب سے زیادہ مولیثی رکھتا ہو ، ایک خالص تناسب کے مطابق اپنی حیوانی دولت کا ایک حصہ ہر سال حکومت کے حوالہ کر دے۔
  - 5. معدنیات اور دفینول میں سے بھی تمس لیاجائے۔
  - 6. اور کوئی جنگ پیش آئے تواموال غنیمت میں سے 20 فیصدی حصہ ان اغراض کے لیے الگ کرلینا چاہیے۔

یہ پوری دولت ان مصارف کے لیے وقف ہو گی جو قر آن مجید میں زکوۃ اور خمس کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جن کا ایک جزواعظم سوشل انشورنس کی وہ اسکیم ہے جس کاہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ز کو ق اور خمس کے جن مسائل کا یہاں اشارہ کا گیاہے ان پر تفصیلی معلومات ہماری کتاب رسائل ومسائل حصہ دوم میں ملیس گی۔

### 5۔ حکومت کی محدود مداخلت

اسلام اس بات کواصولا پیند نہیں کرتا کہ حکومت خودصناعیا تاجریاز میندار بنے۔اس کے نزدیک حکومت کاکام رہنمائی ہے، قیام عدل ہے، مفاسد کی روک تھام ہے،اور اجتماعی فلاح کی خدمت ہے۔ مگر سیاسی طاقت کے سوداگری کو جمع کرنے کی قباحتیں اتی زیادہ ہیں کہ وہ اس کے چند ظاہری فوائد کی خاطر ان کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔وہ صرف ایسی صنعتوں اور ایسے کاروبار کو حکومت کے انتظام میں چلانا جائزر کھتا ہے جو قومی زندگی کے لیے ضروری تو ہوں، مگریا تو افر اد انہیں چلانے کے لیے خود تیار نہ ہوں، یا انفر ادی ہاتھوں میں ان کار ہنا فی الواقع اجتماعی مفاد کے لیے نقصان دہ ہو۔اس قسم کے کاموں کے ماسوادو سرے صنعتی و تجارتی کام اگر ملک کی ترقی و بہود کی خاطر حکومت خود شروع کرے بھی تو اس کی کوشش ہے ہونی چاہیے کہ ایک خاص حد تک کامیابی کے ساتھ چلانے کے بعد وہ اس کاروبار کو انفر ادی ہاتھوں میں منتقل کردے۔

### متوازن معیشت کے حیار بنیادی اصول

یہ حدود وضوابط اور یہ اصلاحی تدبیریں اگر معیشت کے ان سات فطری اصولوں کے ساتھ جمع کر دی جائیں جو "جدید نظام سرمایہ داری"

کے باب میں ہم بیان کر چکے ہیں، تو اس سے جاگیر داری و سرمایہ داری کی تمام خرابیوں کا سدباب ہو جاتا ہے وار ایک ایسامتوازن نظام
معیشت بن جاتا ہے جس میں انفرادی آزادی اور اجتماعی فلاح، دونوں ٹھیک ٹھیک عدل کے ساتھ سموئے جاسکتے ہیں، بغیر اس کے کہ
موجودہ صنعتی انقلاب کی رفتار ترقی میں ذرہ بھر بھی خلل آنے یائے۔

### اس متوازن معیشت کے بنیادی ارکان چار ہیں:

- آزاد معیشت چند قانونی اور انتظامی حدود و قیود کے اندر
  - 2. زکوة کی فرضیت۔
  - 3. قانون ميراث۔
  - 4. سود کی حرمت۔

ان میں سے پہلے رکن کو کم از کم اصوبی طور پر وہ سب لوگ اب درست تسلیم کرنے گئے ہیں جن کے سامنے بے قید سرمایہ داری کی قباحتیں اور اشتر اکیت و فاشیت کی شاعتیں بے نقاب ہو چکی ہیں۔اس کی تفصیلات کے بارے میں پچھ الجھنیں ذہنوں میں ضرور پائی جاتی ہیں، مگر ہمیں امید ہے کہ جو پچھ اس باب میں ہم نے زمین اور دو سرے ذرائع پیداوار کے زیر عنوان بیان کیا ہے اس کے مطالعہ سے وہ البحضیں بھی دور ہو جائیں گی اور ہماری کتاب "مسکلہ ملکیت زمین: بھی انہیں دور کرنے میں کافی مد دگار ثابت ہو گی۔

دوسرے رکن کی اہمیت اب بڑی حد تک دنیا کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ کسی صاحب نظر سے یہ بات مخفی نہیں رہی ہے کہ استراکیت، فاشز م اور سرمایہ دارانہ جمہوریت، تینول نے اب تک سوشل انشورنس کاجو وسیع نظام سوچاہے، زکوۃ اس سے بہت زیادہ وسیع پیانے پراجماعی انشورنس کا انتظام کرتی ہے۔ لیکن یہاں بھی کچھ الجھنیں زکوۃ کے تفصیلی احکام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بیش آتی

ہیں۔اور لو گوں کے لیے یہ بات منجھنی بھی مشکل ہور ہی ہے کہ ایک جدید ریاست کے مالیات میں زکوۃ و خمس کو کس طرح نصب کیا جاسکتاہے۔اس معاملہ میں ہم تو قع رکھتے ہیں کہ "احکام زکوۃ" پر ہمارامخضر رسالہ تشفی بخش ثابت ہو گا۔

تیسرے رکن کے بارے میں اسلام نے تمام دنیا کے قوانین وراثت سے ہٹ کر جو مسلک اختیار کیا ہے، پہلے اس کی حکمتوں سے بکثرت لوگ ناواقف تھے اور طرح طرح کے اعتراضات اس پر کرتے تھے، لیکن اب بتدر تج ساری دنیا اس کی طرف رجوع کرتی جارہی ہے۔ حتی کہ روسی اشتر اکیت کو بھی اس کی خوشہ چینی کرنی پڑی ہے۔ ا

گر اس نقثے کے چوتھے رکن کو سمجھنے میں موجو دہ زمانے کے لو گوں کو سخت مشکل پیش آر ہی ہے۔ بور ژواعلم معیشت نے پیچھلی صدیوں میں یہ تخیل بڑی گہری جڑوں کے ساتھ جمادیاہے کہ سود کی حرمت محض ایک جذباتی چیز ہے ،اور یہ بلا سود کسی شخص کو قرض دیناایک اخلاقی رعایت ہے۔ جس کا مطالبہ مذہب نے خواہ مخواہ اس قدر مبالغہ کے ساتھ کر دیاہے ورنہ منطقی حیثیت سے سود سر اسرایک معقول چیز ہے اور معاشی حیثیت سے وہ صرف نا قابل اعتراض ہی نہیں بلکہ عملاً مفید اور ضروری بھی ہے۔اس غلط نظریہ اور اس کی اس پر زور تبلیخ کا اثر بیہ ہے کہ جدید نظام سرمایہ داری کے تمام عیوب پر کسی کی نگاہ نہیں پڑتی۔ حتی کہ روس کے اشتر اکی بھی اپنی مملکت میں سرمایی ُ داری نظام کی اس ام الخبائث کوبر طانیه اور امریکه ہی کی طرح پر ورش کررہے ہیں۔اور حدیدہے کہ خو د مسلمان بھی، جن کو دنیامیں سود کاسب سے بڑا دشمن ہو ناچاہیے،مغرب کے اس گمراہ کن پروپیگنڈ اسے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ہمارے شکست خور دہ اہل مذہب میں یہ عام غلط فنہی پھیل گئی ہے کہ سود کو ئی قابل اعتراض چیز اگر ہے بھی تو صرف اس صورت میں جبکہ وہ ان لو گوں سے وصول کیا جائے جو اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، رہے وہ قرضے جو کاروبار میں لگانے کے لیے حاصل کیے گئے ہوں،اور اس میں سود کالین دین سر اسر جائز ومعقول اور حلال وطیب ہے ،اور اس میں دین،اخلاق،عقل اور اصول علم معیشت،کسی چیز کے اعتبار سے بھی کو ئی قباحت نہیں ہے۔اس پر مزید وہ خوش فہمیاں ہیں جن کی بنایر قدیم طرز کے بینوں اور ساہو کاروں کی سود خواری سے موجو دہ زمانہ کے بینکنگ کو ایک مختصر چیز سمجھا جا تا ہے۔اور خیال کیا جا تا ہے کہ ان بینکوں کا "ستھر ا" کاروبار تو بالکل ایک یا کیزہ چیز ہے جس سے ہر قسم کا تعلق رکھا جاسکتا ہے۔ان تمام مغالطوں کے چکر سے جو لوگ نکل گئے ہیں وہ یہ بھی سمجھنے میں مشکل محسوس کررہے ہیں کہ سود کو قانوناً بند کر دینے کے بعد موجو دہ زمانے میں مالیات کا نظم کس طرح قائم ہو سکتا ہے۔ ان مسائل پر ایک مشقل بحث کی ضرورت ہے جس کے لیے اس رسالہ میں گنجائش نہیں ہے۔میری کتاب "سود"ا نہی مسائل کے لیے مختص ہے،اس لیے جو اصحاب ان کے متعلق تشفی جاہتے ہیں وہ اس کا مطالعہ فرمائیں۔

<sup>۔</sup> سوویت روس کے تازہ ترین قانون وراثت میں اولاد بیوی، شوہر ، والدین، بھائیوں اور بہنوں اور متینی کو وارث ٹھر ایا گیا ہے۔ نیزیہ قاعدہ بھی مقرر کیا گیا ہے کہ آد می اپناتر کہ اپنے حاجت مند قر بیمی رشتہ داروں اور پبلک اداروں میں تقسیم کرنے کی وصیت کر سکتا ہے مگر رشتہ داروں کا حق مقدم ہے، اس کے ساتھ ایسی وصیت ممنوع ٹھیر انگی گئی ہے جس کا مقصود نابالغ اولا دیاغریب وارثوں کو حق وراثت سے محروم کرناہو۔ اس قانون کو دیکھ کر کوئی شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اشتر اک "ترمی پندوں" نے 1945ء میں اس قانون کی طرف رجعت فرمائی ہے جو 625ء میں بنایا گیا تھا۔